

1

.



مهاراجه رنجیت سنگه،

## وهلنس سيجن خباراده





200

پروفیسر سیندارام کوهلی ، ایم - اے کورنبقت کالج ، لاهور

المآباد هندوستانی ایکیڈیسی ' یو - پی Published by
The Hindustani Academy, U.P.,
Allahabad.

Ram Babu Saksena Collectica.

9 4 4 21 24 2

First Edition

Price { Rs. 4/8 (Cloth) Rs. 4/- (Paper)

1.

Printed by Mirza Abul Fazi at the Minerva Press
Allahabad.

î,

## پوجنیه پتاجی

سکھوں کے عہد حکومت کی دلچسپ داستانیں سناکر آپ نے ھی اول اول میرے دل استیں خالصہ تاریخ کے مطالعہ کا شرق ڈالا ۔ چانچہ مہاراجہ رنجیت سلکھ کی زندگی پر یہ چھوتی سی تصلیف برے ادب اور پیار سے آپ کی بھینت کرتا ھوں قبول کیجیئے ۔

آپ کا پیارا بیتا سیتارام

## فهرست مضامين

| āzzā |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | دپيا چه                                             |
|      | پهلا باب                                            |
| 9    | سكه، مذهب كي ابندا اور گورۇں كا بيان                |
|      | دوسرا باب                                           |
| 11   | پنجاب ميں خالصة راج قائم هونا                       |
|      | تيسرا باب                                           |
| ۴-   | باره سکه مثلین                                      |
|      | چوتها باب                                           |
| 149  | مهاراجه رنجیت سلگه کے خاندان کی سرگذشت              |
|      | پانچو <i>ان</i> باب                                 |
| 41   | مهاراجه رنجیت سنگه کا زمانه عروج                    |
|      | باب لتهي                                            |
|      | پنجاب كي پوليتيكل حالت اور رنجيت سنگه، كي           |
| 9+   | ياليسي ِ پاليسي                                     |
|      | ساتواں باب                                          |
|      | ستناہج پار کی سکھ ریاستوں کے سانھ تعلقات اور دیگر   |
| 1+1  | فتوحات                                              |
|      | آتهوا <i>ن ب</i> اب                                 |
|      | مہاراجہ اور سرکار انگریزی کے درمیان دریائے ستلہے کو |
| 191  | سرهد قرار دبيا جانا                                 |

#### نواں باب

|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |  |
|----------|---------------------------------------------|--|
| *mi~     |                                             |  |
| :100     | فتنوحات كي بهرمار                           |  |
| •        | دسواں باب                                   |  |
| VP1      | کوه نور کا ماجرا و دیگر معاملات             |  |
|          | گیارهواں باب                                |  |
| 198      | مهمات کا سلسله اور فتم ملتان                |  |
|          | بارهوال باب                                 |  |
| چات ساچ  | فتوحات كشمير اور شمال مغربى سرحدي صوب       |  |
|          | تيرهواں باب                                 |  |
| tro      | فتم پشاور کي تکميل                          |  |
|          | چودهوان باب                                 |  |
| وقات ۲۹۷ | سرکار انگریزي کے ساتھ تعلقات اور مہاراجہ کي |  |
|          | ' پندرهوان باب                              |  |
| 191      | مهاراجه كا مالي ' ملكي اور فوجي انتظام      |  |
|          | سولهوان باب                                 |  |
| r19      | مهاراجه کے ذاتی ارصاف                       |  |
| rr9      | ضمیمه ۱ — نامی اُمراد کی فهرست              |  |
| ۳۳۸      | ضميمة ٢ ـــ يوروړيين ملازموں كي فهرست       |  |
| ror      | ضمیمه ۳ سے مهاراجه کا کنیه                  |  |
| ry+      | ضميمه ٢ ــ كتابول كي فهرست                  |  |
| ۳40      | انديكس                                      |  |
|          |                                             |  |

CT 2002

## MY Y SA





3 567 1963

#### ديداجه

سولة سال گذرے پنجاب یونیورستی نے مصنف کو مہارجة رنجیت سالة کافرات کا ریکارۃ مرتب کرنے کے کار خاص پر تعینات کیا تھا۔ سرکار خالصة کے چالیس سالة کافذات التحاق پنجاب کے وقت سنة ۱۹۲۹ع میں برتش گورنسنت کے قبضة میں آئے جو سنة ۱۹۱۵ع تک گورنسنت پنجاب کے سیکریتریت دفتر میں جوں کے توں پرے رھے۔ مصنف نے چار سال میں اِس تمام دفتر کو ترتیب دی۔ اور ھر محکسه کے تسام کافذات کی فہرست تاریخ اور نسبر وار معة شرح تیار کی جسے پنجاب گورنسنت نے دہ خالصة دربار ریکارۃ ۲۰ کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیا۔

انہیں تحقیقات کے دوران میں مصنف کو مہاراجہ رنجیت سلگھ کی تاریخ سے خاص دلچسپی پیدا ھو گئی چنانچہ اِس مفسون پر جتنی کتابیں شائع ھو چکی تھیں۔ اُن سب کا مطالعہ کیا۔ اب مصنف کے دل میں خیال پیدا ھوا کم عام پبلک کی واقفیت کے لئے رنجیت سنگھ کی حیرت انگیز زندگی کے صحیح واقعات کتاب کی شکل میں شائع کئے جائیں۔

اتفاق سے انہیں ایام میں ھندوستانی ایکیدیمی کے سیکریتری مصلف کو صاحب کی قرمائش موصول ھوئی جس میں مصلف کو

مہاراجہ رنجیت سلکھ کے حالات زندگی پر اُردو میں كتاب لكهنے كي درخواست كي گئي تهي ـ چنانچه مصنف نے پوری توجہ سے اس کام کو ھاتھ میں لیا اور اُس كا نتيجه آج ناظرين كى خدمت ميں حاضر هے - انگريزي زبان میں مہاراجة رنجیت سلگھ کي زندگي کے حالات پہلے پہل پرنسپ کپتان مرے 'میک گریگر اور کننگهم نے سنه ۱۸۳۴ع اور سنة ۱۸۵۱ع کے درمیانی عرصة میں شائع کئے -اِس کے بعد سر لیپل گرفن اور سید محمد لطیف نے زیادہ تر انہیں کتابوں کی بنیاہ پر اپنی تصنیفات مرتب کیں -گو سید متحمد لطیف نے مہاراجہ کے زمانہ کی لکھی ھوئی فارسي كتابوں سے بھي مدد لي مگر اُس كے خيالات بہيئت مجموعی پرنسپ اور مرے کی کتابوں پر ھی مبنی ھیں -پرنسپ نے اپنی کتاب سنه ۱۸۳۲ع میں شائع کی - ود دیباچه میں ذکر کرتا ہے کہ یہ کتاب کپتان رید اور کپتان مرے کی رپورٹ کو ترتیب دے کر لکھی گئی ہے۔ کپتان ویڈ اور کپتان مرے کو گورنرجنرل کی طرف سے هدایت هوئي تھی که وہ مہاراجه کی زندگی کے حالات پر رپورت مرتب کریں -كپتان ويد لدهيانه ريزيدنسي كا افسر تها - كپتان مرے انباله ایجنسی کا ریزیدنت تها - یه دونوس اصحاب دربار الهور میس اکثر آیا جایا کرتے تھے۔ اُنہوں نے خوشوقت رائے اور دیگر اخبار نویسوں سے جو سرکار انگریزی کی طرف سے مہاراجة کے دربار میں متعین تھے واقعات حاصل کئے - اِن اخبار نویسوں کو علم تاریخ سے کوئی باقاعدہ واقفیت نہ تھی چنانچہ اُنہوں نے واقعات کے ساتھ، ھی کئی قسم کی مبالغة آمیز اور بازاری کہانیاں بھی شامل کر دیں جنہیں ویڈ اور مرے نے اپنی رپورٹوں میں شامل کر لیا - جب یہ رپورٹیں کتاب کی صورت میں شائع ھوٹیں تو یہ کہانیاں بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گئیں - بعد کے مصنفین یکے بعد دیگرے اِنہیں اپنی کتابوں میں درج کرتے گئے - کسی نے اُن کی اصلیت جانچنے کی کوشش نه کی - ھم نے اس کتاب میں مہاراجہ کے زمانہ کی فارسی زبان میں لکھی ھوٹی تاریخوں سے مدہ لے کر اس قسم کے معاملات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ھے اور اُن پر تفصیل کے ساتھ، اِس کتاب کے فت نوٹس میں بحص کی ھے -

میک کریگر جنوری سنه ۱۸۳۷ع میں هنری لارنس کے ماتحت دربار لاهور میں متعین هوا تها - اُنہیں دنوں اُس نے اپنی کتاب کے لئے مصالح اکتها کیا ۔ اُس کی کتاب کا بہت سا حصة جو رنجیت سنگه کے عہد حکومت سے تعلق رکھتا هے منشی سوهن لال اور دیوان امر ناته کی فارسی کتابوں سے اُخذ کیا گیا هے -

کننگهم کی مشہور تاریخ انگریزوں اور سکھوں کے باھسی تعلقات اور رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد کے دربار لاھور کے حالات کے لئے فخیم باتفصیل اور نادر کتاب ھے - مگر اِس میں مہاراجہ کی زندگی کے حالات اِس قدر وضاحت سے بیان نہیں کئے گئے ۔

انگریزي کتابوں کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی کے حالات اُس کی حین حیات میں لکھی ھوئی قارسی کثب میں بھی

موجود هیں ۔ إِن تمام میں سب سے زیادہ مستند منشی سوهن لال کی عمدةالتواریخ ' دیوان امرناتھ کا ظفرنامہ ' رنجیت سنگھ اور میاں ہوتی شاہ کی تاریخ پنجاب هیں ۔ منشی سوهن لال مہاراجہ کا درباری وقائع نویس تھا ۔ اُس کے روزنامچہ میں دربار کے روزانہ واقعات درج هیں ۔ واقعات کی تاریخ کے لتحاظ سے سوهن لال کی کتاب بالکل صحیح اور نہایت هی مستند هے ۔

کپتان ویت کی درخواست پر اِسی کتاب کی ایک نقل مئی سنه ۱۸۳۱ع میں مہاراجه نے اُسے دبی تھی ۔ کیونکه کپتان ویت انہی ایام میں لارت ولیم بنتنک گورنرجلرل کے حکم سے مہاراجه کی زندگی کے حالات پر رپورت مرتب کر رها تھا۔ویت نے بعد میں یه مسودہ ولایت کی رائل ایشیاتک سوسائتی کے کتبخانه میں دے دبیا جہاں یه ابھی تک موجود ہے ۔ اِس مسودہ کے پہلے صفحه پر کپتان ویت کے اپنے هاتھ سے لکھا هوا مفصله دیل نوت بھی ہے :۔۔۔

ده میں یقین واثق کے ساتھ یه فیصله دیلے کے قابل هوں که واقعات کی سچائی اور تاریخوں کی درستی کے لحاظ سے جو که میں نے نہایت باریک بیلی سے دیگر مورخین کے ساتھ مقابله کی هیں اور سکھوں کے درمیان اپنے سترہ ساله قیام کے دوران میں خود ذاتی طور پر تحقیقات کی هیں - یه کتاب رنجیت سنگھ کی حیرت خیز زندگی کا سچا اور صحیح ربکارة هے ؟ -

سوهن لال كى كتاب عمدة التواريخ كے نام سے سلم ١٨٨٥ع ميں لاهور ميں شائع هوتي تهي ليكن اب يه ناياب هے ـ

دیوان امر ناته مهاراجه کے مشہور دیوان راجه دینا ناته کا بیتا تھا۔ وہ اپنے زمانه کے نہایت قابل اُستاد مولوي احسد بخش چشتي کا شاگرد تھا۔ مولوی صاحب کو خود تاریخ کے مطالعه کا بہت شوق تھا \* ۔ اور یہی شوق اُنہوں نے اپنے اِس ھونہار اور قابل شاگرد میں پھونک دیا۔ مہاراجه کی خاص فرمائش پر دیوان امر ناتهه نے مہاراجه کی زندگی کے حالات سنه ۱۸۳۳ع اور سنه ۱۸۳۹ع کے درمیان قلمبند کئے تھے۔ دیوان امر ناته کو اپنے والد راجه دینا ناته کے اعلیٰ عہدہ کا بڑا فائدہ تھا 'کیونکه وہ ھر قسم کی صحیح واقنیت حاصل کر سکتا تھا۔ کیونکه وہ ھر قسم کی صحیح واقنیت حاصل کر سکتا تھا۔ کے نام سے سنه ۱۹۲۸ع میں شائع کیا تھا۔ اُس کے دیباچه میں کے نام سے سنه ۱۹۲۸ع میں شائع کیا تھا۔ اُس کے دیباچه میں دیوان امر ناته کی نسبت تسام حال درج ھے۔

بوتى شاة كي تاريخ پلجاب مسودة كي شكل ميں هے - يه ابهي تك شائع نهيں هوئي - اِس كے نسخے لاهور كى يونيورستي لائبريري ، ديال سنگه لائبريري اور پبلك لائبريري ميں موجود هيں - هم نے ديال سنگه لائبريرى والا نسخة استعمال كيا هے - بوتي شاة كا اصل نام غلام محى الدين تها اور وة لدهيانة كا

<sup>\*</sup> مولوي صاحب نے سنّہ ۱۸۱۹ع سے سنّہ ۱۸۹۰ع تک کی مسلسل روزائد قائري بيس جلدوں ميں مرتب کي تھي - يد مسودہ ابھي تک اُن کے وارثوں کے پاس موجود ھے -

لاچاپیده

باشندہ تھا ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے ساتھ اُس کا کسی قسم کا تعلق یا لگاؤ نہ تھا ۔ اِس کتاب کے تاریخی واقعات مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے ساتھ ھی ختم ھوتے ھیں ۔ اُس کے مطالعہ سے معلوم ھوتا ھے کہ بولتی شاہ نے اپنا مسودہ لکھتے وقت سوھن لال کی عمدۃالتواریخ کے مسودہ کو بھی دیکھا تھا ۔

اِن کتابوں کے علاوہ ھم نے جنگ ملتان 'جنگ پشاور اور جنگ نوشہرہ کے لئے گنیش داس پنگل کے ھندی چھندوں کابھی استعمال کیا ھے ۔ گنیش داس کے چھند ابھی تک مسودہ کی شکل میں ھیں ۔ اِن چھندوں کی ایک نقل ھمارے پاس بھی موجود ھے ۔ ھم ابھی یہ نہیش بٹا سکتے کہ گنیش داس کون تھا ۔ گون تھا یا مہاراجہ کے دربار میں اُس کا کتنا رسوخ تھا ۔ مگر اِن چھندوں میں واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے میں جس سے ھم اِس نثیجہ پر ضرور پہنچتے ھیں کہ ھیں جس سے ھم اِس نثیجہ پر ضرور پہنچتے ھیں کہ اور اُس کی واقنیت حاصل کرنے کے ذرائع بھی بالکل تازے تھے ۔

مهاراجة رنجيت سنگه کي زندگي کے حالات لکهنے ميں هم نے مذکورہ بالا فارسي کتب کا هي زيادہ استعمال کيا هے ' کيونکه يہي کتابيں مهاراجة کے عهد حکومت کا اصل حال بتاتي هيں ـ انگريزی کتب کا بهي اِن کے ساتھ مقابلة کيا هے اور جهاں تک ممکن هو سکا هے هم نے روايتيں اور کهانياں بالائے طاق رکھ کر واقعات کو صحيح اور درست شکل

میں پیش کرنے کی کوشش کی ھے - مہاراجہ کے ملکی '
مالی اور فوجی طریقۂ حکومت پر جو کچھ ھم نے لکھا ھے
وہ مہاراجہ کی گورنمنٹ کے اصل کاغذات پر مبنی ھے جو کہ
ھم نے خود مرتب کئے ھیں - اِن مضامین پر ھم گذشتہ
دس بارہ سال سے کچھ نہ کچھ لکھ کر شائع کرتے رھے ھیں
اور اب یہ چموتی سی کتاب لکھنے میں انہی مضامین سے
مدد لی ھے جسے ھم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے
ھیں -

هم اپنے عزیز دوست الله هری رام گیتا ایم - اے کا ته دل سے شکریه ادا کرتے هیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے اِس کتاب کے مسودہ کو پڑھنے اور اُس کی زبان درست کرنے میں هماری امداد کی -

گلسرگ (کشمیر) سیتا رأم کوهلي سنة ۱۹۳۱ع - گورنمنت کالیج ' لاهور -



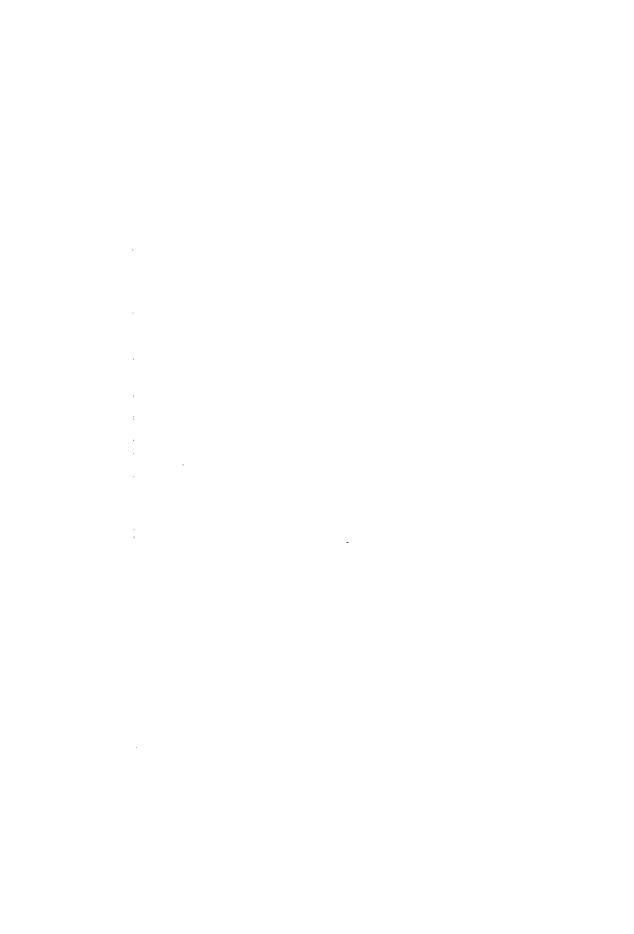



مهاراجه رنجیت سنگیم | به اجازت پنجاب کورنمنت ریکارد آنس |

## پهلا باب

سکھ مذھب کی ابتدا اور گورؤں کا بیان

## سکم مذهب کی بنیاد

سکھ مڈھب کی بنیاد گورو نانک دیو نے پندرھویں صدی کے آخر میں ڈالی تھی - یہ مہاتما سنہ ۱۳۹۹ء میں پیدا هوئے - تاریخ کے مطالعہ سے معلوم هوتا هے که اس زمانه میں همارے ملک میں بھکٹی مت کی لہر پورے زوروں پر تھی اور ملک کے هر حصة میں مذهبی پیشوا اِس نٹے مت کا پرچار کر رہے تھے ۔ بھکت کبیر داس ' سوامی ولبهم آچارية ، مهاتما چينلية وغيره انهي دنون اپلي دهارمک تعلیم سے عوام الناس کو مستنید کر رہے تھے - بھکتی مت کی تعلیم بری سیدهی سادی تهی جس کا خلاصه یه تها که خدا ایک هے اور هر جگه موجود هے اوگ أسے مختلف ناموں سے پکارتے ھیں، مگر اس کے احکام سب کے لئے يكسال هيل - ويديا قرآن ، هر مذهبي كتاب اسي كي طرف سے ھے اس لئے اس کی عرت کرنا ھر انسان کا فرض ھے۔ اس کی بارگاہ میں ذات بات کی کوئی تمیز نہیں - خواہ كوئي شودر هو يا برهس ، هندو هو يا مسلمان ، هر شخص ائد نیک اعمال کی وجه سے خدا کی درگاہ میں باریابی کا شرف حاصل کر سکتا ھے۔ اس مت کے رھنما جسمانی ریاضت اور ظاهری طریقۂ عبادت کے قائل نه تھے اور نه ھی ترک دنیا کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھننے تھے۔ اس تحریک کے متعلق یه امر خصوصاً قابل ذکر ھے که ان تمام رھبروں نے اپنی اپنی ملکی عامفہم زبان میں اپنے خیالات کا پرچار کیا جسے ھر شخص بآسانی سمجھ، سکتا تھا۔

## پہلے پانچ گورو صاحبان

گورو نانک دیو نے بھی تقریباً ایسے ھی خیالات کی تعلیم دی ۔ انہوں نے سنہ ۱۵۳۸ع میں رفات پائی ۔ ان کی جگه گورو انگد گدی نشین ھوئے جنہوں نے نانک کے کام کو نہایت سرگرمی سے فروغ دیا ۔ گورو امرداس تیسرے گورو تھے جو سنه ۱۵۷۳ع تک گدی پر منسکن رھے ۔ ان کے بعد ان کے داماد رام داس جی گورو گدی پر جلوہ افروز ھوئے ۔ سنه ۱۸۵۱ع میں ان کا بھی انتقال ھوا ۔ ان کے افروز ھوئے ۔ سنه ۱۸۵۱ع میں ان کا بھی انتقال ھوا ۔ ان کے بیتے ارجن دیو نے گدی سنبھالی ۔ تب سے سکھ گورؤوں کی بیتے ارجن دیو نے گدی سنبھالی ۔ تب سے سکھ گورؤوں کی لیمی اسی خاندان میں قائم رھی ۔

## مذهبی ضروریات کی تکهیل

سکھ مذھب کی بنیاد پڑے اس وقت ستر سال ھو چکے تھے ۔ اِس عرصہ میں یہ بخوبی جڑ پکڑ چک تھا ۔ گورو انگد کو روحانی قابلیت کے علاوہ زباندائی کا بھی ملکہ تھا ۔ چانچہ انہوں نے گورمکھی حروف ایجاد کئے ۔ انہی حروف میں گورو نانگ جی کی سوانح عسری لکھی گئی ۔ گورو

رامداس نے شہر امرتسر کی بنیاد رکھی \* جو بعد میں سکھوں کی زیارت گا اور مرکزی مقام بن گیا ۔ گورو ارجن دیو نے گرنتھ صاحب مرتب کیا ۔ اِس طرح سکھوں کے لئے ایک نئی زبان ' ایک مقدس مقام اور ایک مذھبی کتاب تیار ھو گئی ۔ فرضیکہ اِس فرقہ کو پیوستہ کرنے اور مضبوط بنانے کے تمام سامان مہیا ھو گئے ۔ گورو کے پیرو تعداد میں روز بروز بوھنے لگے جن کے نذرانے اور چڑھاوے سے گورو صاحب کی سالانہ آمدنی بھی خاصی ھو گئی ۔ اور انہوں نے روحانی اور دنیاوی لکے طامل کو لیا ۔

#### گورو ارجن ديو کا قتل ۱۹۰۹ع مين

گورو ارجن ديو كا فرزند ارجسند هرگوبند جو بعد ميں گدى نشين هوا بهت خوبصورت اور هنرمند لركا تها چنانچة صوبة پنجاب كے وزير مال ديوان چندو شاه نے اُس كے ساته، اپنى بيتي كا رشته كرنے كي خواهش ظاهر كى - گورو ارجن ديو نے كسي وجه سے اِسے منظور نه كيا ' جس پر ديوان چندو شاه اتنا ناراض هوا كه گوروجى كا جانى دشسن بن گيا - حسن اتفاق سے چندو شاه كو انتقام لينے كا موقعه بهي جلدى هاته، آگيا - جهانگير كے

<sup>\*</sup> شہر امرتسر كے لئے زمين اكبر نے دي تهي - اكبر كي محراخ مذهبي پالسي كي رجد سے گورو رامداس كا شهنشالا كے ساتهم اچها رسوخ تها - سكهم مُرقّلا كي بے روك تَوك ابتدائي ترقي كي ايك وجد يد بهي هے كد اُس زمائد ميں بابر سے ليكر اكبر تك منك بادشاهوں كي مذهبي پالسي غيرجائبدار دُلا تهي -

تخت نشین هوتے هی اُس کے بیتے شاهزاده خسرو نے باپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور آگرہ سے بھاگ کر لاهور آیا ۔ گروند وال کے مقام پر وہ گورو صاحب کی خدمت میں بھی حاضر هوا ۔ اُنہوں نے شہزادہ کے ساتھ همدردی کا اظہار کیا ۔ چندو شاہ کی سازش سے یہ بات شہنشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی ۔ جہانگیر نے جو سکھ تحریک سے پہلے هی بدظن تھا گورو صاحب پر دو لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیا ۔ بمگر اُنہوں نے جرمانہ کی ادائگی سے صاف انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قتل کر دئے گئے ۔ \*

گورو ارجن ديو كا قتل سكهوں كى تاريخ ميں بوى اهميت ركهتا هے - اس واقعة كا أن كي بعد كى تاريخ پر بوا گهرا اثر پوا بلكة ية كهنا ناموزوں نة هوكا كة ية أن مظالم كے سلسلة كى ابتدا تهى جن كي وجة سے اس مذهبى اور اصلاحى فرقة كو مجبوراً جنگي فرقة بننا يوا- +

بعد کے چار گورو صاحبان سنہ ۱۹۰۹ع سے ۱۹۷۵ع تک گورو ارجن دیو کے بعد اُن کا بیتا گورو ھرگوبند گدی پر بیتھا۔ گورو ھرگوبند کو اپنے والد کے قتل کا صدمہ ضرور تھا لیکن پھر بھی کچھ دنوں تک شہنشاہ جہانگیر کے ساتھ

<sup>\*</sup> ديكهو صفحة ٣٥ توزك جه تگيري مطبوعة تولكشور پريس لكهنؤ -† إن تهام واقعات كا إس چهوتّي سي كتاب ميں مفصل ذكر كونا نامبكن هيــ

اُن کے تعلقات اچھے رھے ۔ کچھ عرصہ کے بعد جہانگیر نے اُن کے والد کے جرمانہ کی دو لاکھ کی رقم طلب کی مگر اُنہوں نے صاف جواب دے دیا - بادشاہ نے اُنہیں گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا ۔ کچھ عرصہ بعد اُنہیں جیل سے رھائی ملی - اب اُنہوں نے اپنے پنٹٹم کی کمزرر حالت یر غور کیا اور ضرورت وقت کو مد نظر رکھ کر تھوری سی فوج نوکر رکھ لی - اور اپنے مریدوں کو بھی ھٹھیار رکھنے کی ھدایت کی ۔

یه سکھوں کے سب سے پہلے گورو تھے جنہیں فوجی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت متصوس هوئی - اِنہیں اپنی زندگی میں پنتھ کی هستی قائم رکھنے کے لئے تیں مرتبه مغل صوبه داروں سے جنگ کرنی پڑی - ان تینوں لرائیوں میں گورو هرگوبند کا پله بھاری رها - گورو هرگوبند سنه ۱۹۲۳ میں اِس جہان قانی سے رحلت کر گئے - اُن کے بعد اُن کا پوتا گورو هررائے گدی نشیں هوا - \* گورو هررائے قدی نشیں هوا - \* گورو هررائے نے اپنی زندگی کا اکثر حصه آرام و راحت سے گذارا - سنه سنه ۱۹۲۱ع میں اُن کی وفات پر اُن کا چھوتا لرکا هرکشن کدی پر بیتھا ، مگر اُس کا جلدی هی انتقال هو گیا ـ سنه گدی پر بیتھا ، مگر اُس کا جلدی هی انتقال هو گیا ـ سنه گدی پر بیتھا ، مگر اُس کا جلدی هی انتقال هو گیا ـ سنه گدی پر بیتھا ، مگر اُس کا جلدی هی انتقال هو گیا ـ سنه گدی پر بیتھا ، مگر اُس کا جلدی هی انتقال هو گیا ـ سنه گدی سنبھالی ـ دس سال کے

<sup>\*</sup> گورو ھرگوبند کے پائیے بیتے تھے ۔ گوردتلا برّا بیباً تھا ۔ جو اپنے والد کی زندگی میں ھی فوت ھو گیا تھا ۔ ھررائے اسی کا بیباً تھا ۔ ایک بیبتے کا ڈام تیغبہادر تھا جو بعد میں ۱۹۲۵ع میں گدی نشین ھوا ۔

بعد سنہ ۱۹۷۵ع میں اورنگائیب نے انہیں دھلی با کر تتل کروا دیا -

گورو گوبند سنگھ سند ۱۹۷۵ع سے سند ۱۷۰۸ع تک گورو تیغ بہادر کے بعد أن كا بیتا گوبندرائے (گوبند سنگم) گدی پر جلولافروز هوا - گورو گوبند سنگهم سکهوں کے دسویس اور آخری گورو تھے۔ اُس وقت اُن کی عسر صرف پندرہ سال کی تھی ۔ وہ بچپن سے ھی بڑے لائق اور دوراندیش تھے ۔ گذشته ستر سال (سله ۱۹۰۹ع سے سله ۱۹۷۵ع) کے عرصه میں أن كے خاندان اور بنتھ پر جو سختياں هوئيں وہ سب أن کے پیشنظر تھیں ۔ اُن کے پردادا گورو ارجن دیو اور دادا گورو هرگوبلد پر جهانگیر نے جو عناب بریا کئے تھے وہ اُن سے غافل نه تھے ۔ سکھم اِن واقعات سے پہلے ھی بدطن ھو رھے تھے ۔ اب گورو تیغ بهادر کے قتل نے اُنہیں گورنسنت سے اور بھی بدگمان اور منتفر کو دیا - اورنگزیب کی مذهبی پالسی هندؤں کے حق میں زهر قاتل کا حکم رکھتی تھی۔ اِس لیّے هندو رعایا أس سے بہت ناراض تھی - دكن میں شواجی هندو دھرم کے نام پر اپیل کرکے ھلدؤں کو اپنے جھندے تلے جمع کر رہا تھا۔

## ندًي پالسي

زمانے کی رفتار دیکھ کرگورو گوبند سنگھ نے بھی اس قسم کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ گورو گوبند بھی خوردسال تھا ۔ نیز سکھوں میں خود ابھی بہت اتفاق نہ تھا ۔ اورنگزیب فیظ و فضب کی نگاھوں سے سکھوں کو دیکھتا تھا ۔ اِن اُمور پر

غور کر کے گورو گوبند نے اِسی میں مصلحت سمجھی که کچھ عرصه کے لئے پہاری علاقه میں پناہ لی جائے - چاننچه وہ ضلع انباله کے نزدیک ریاست سرمور کے پہاروں میں پناہ گریں ہوئے اور بیس سال تک نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں سرگرمی سے مشغول رھے - اس قلیل عرصه میں اُنہوں نے اپنے مریدوں کو اُس زبردست قومی خدمت کے لئے بالکل تیار کر لیا جو وہ سرانجام دینا چاہتے تھے - اُنہوں نے پنتھ میں کئی نئے قاعدے جاری کئے - اپنے مریدوں کا نام سکھ کی بجائے سلکھ رکھا - اُنہیں فلوں جنگ میں ماھر ہوئے کی ہدایت کی - سکھ پنتھ کو خالصه کا خطاب دیا اور یہ بات اُن کے بخوبی ڈھن نشین کر دی که خدا کا ھانھ تسہارے سر پر ھے اور جب تم دھرم اور ملک کی حفاظت میں لہوگے تو فتعے کی دیری ضرور تسہارے ساتھ رہیگی -

#### پہاڑی راجاؤں اور مغلوں سے جنگ

اسی عرصة میں گورو گوبند سنگھ نے دریائے جمنا اور ستلج کے درمیانی کوهستانی علاقة میں اپنی حفاظت کے لئے پونته ' چمکور اور مکھوال وغیرہ چند مضبوط قلعے بھی تعمیر کر لئے تھے ۔ سنة 190اع میں گوروجی نے هندور 'ناهن ' اور نالهگڑھ وغیرہ کے پہاڑی هندو راجاؤں کو قومی جنگ میں شریک هونے کی دعوت دی ۔ مگر مغل بادشاهوں کے باجگزار راجاؤں سے ایسی توقع کب هو سکتی تھی ؟ برعکس اِس کے پہاڑی راجاؤں نے مل کر گوروجی کے ساتھ برعکس اِس کے پہاڑی راجاؤں نے مل کر گوروجی کے ساتھ

جنگ شروع کر دی ۔ ابتدا میں اورنگازیب آن کی زیادہ امداد نہ کر سکا کیونکہ وہ خود ذکن کی مصیبتوں میں مبتلا تھا جہاں موھتوں نے آس کی فوج کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس لئے اِن راجاؤں کو شکست ھوئی ۔ اب پلجاب کے صوبتداروں نے اِن کی مدد کے لئے فوج بھیجی ۔ یہ جنگ گیارہ بارہ سال تک جاری رھی ۔ اِن لڑائیوں میں گوروجی کے چاروں بیتے اور بہت سے جاننار مرید کام آئے ۔ گوروجی کے چاروں بیتے اور بہت سے جاننار مرید کام آئے ۔ آخرکار سنہ ۱۷+۷ع میں گوروجی پنجاب چھوڑ کر دکن چلے گئے اور وھیں دریائے گوداوری کے کنارے ایچلنگر کے مقام پر آؤر وھیں دریائے گوداوری کے کنارے ایچلنگر کے مقام پر آزتالیس سال کی عسر منیں اس دنیا سے کوچ کر گئے ۔ \*

## گورو گویند سنگھ کا حصول انجام

گورو گوبند سلگھ نے سکھوں میں آزادی کی نئی روح پھونک دی ۔ سکھوں میں ایثار کا مادہ پہلے ھی موجود تھا کیوں کہ سب سکھ گورو صاحبان بذات خود ایثار کی زندہ مثال تھے اس لئے ھر ایک سکھ پنتھ کی خدمت اور حفاظت اپنا فرض اولین سبجھتا تھا ۔ مگر اب گورو گوبند سلگھ کی شستی نے سوئے پر سہاگہ کا کام کیا ۔ اُن کی جلگی تعلیم نے سکھوں کی چلبلی طبیعت کے لئے ایک نیا دروازہ کھول دیا اس سپاھیانہ کی جلئے مرنے مارنے کی لئے تیار کر دیا ۔ گورو گوبند سلگھ خود قربانی و بہادری کی

<sup>\*</sup> گورو گوبند سنگھ کے ایک پاھان مالزم نے موقع پاکر اُن کے سینے میں چھري گھونپ دی جس کے زخم سے وہ چند روز بدد چا بسے -

جیننی جاگٹی مورت تھے۔ اور یہی روح اُنہوں نے اپنے مریدوں کے دلوں میں کوت کوت کر بھر دی تھی۔ ع

> سورا سو پہچانگے جو لڑے دین کے هیت پرزہ پرزہ کت جائے پر کبھو نہ چھوڑے کھیت

چنانچه اِس آزادی کی جنگ میں گورو گوبند سنگھ نے اپنے چاروں بیتے اور سیکروں جارنثار مرید قربان کر دئے - مرتے وقت بھی یہی خونآلودہ وصیت اپنے پیررؤں کو کر گئے - یہی وصیت اور یہی جنگی روح تھی جو آڑے وقت میں سکھوں کے کام آئی اور اُنہیں زندہ رکھا - جس وقت نہ تو سکھوں کا کوئی گورو تھا اور نہ ھی سیاسی رھنما اور دوسری طرف حکومت وقت اُن پر سخت سے سخت تشدد برپا کر رھی تھی ، ایسے نازک وقت میں بھی سکھوں نے حوصلہ کو ھاتھ سے نہ دیا ، برابر جنگ جاری رکھی اور آخر کار پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ھو گئے - یہ سب گورو گوبند سنگھ کی آن تھک کوششوں کا نتیجہ تھا -

بندہ بہادر سند ۱۷۰۱ع سے سندہ ۱۷۱۱ع تک اگرچہ گورو گوبند سنگھ سکھوں کے آخری گورو تھے مگر وہ سیاسی کام جاری رکھنے کی غرض سے بندہ بیرائی کو اپنا جانشیں مقرر کر گئے - بندہ بیرائی ذات کا راجپوت اور جموں کی ریاست پونچھ کا باشندہ تھا ۔ جوانی ھی میں گھربار چھور کر فقیر ھو گیا تھا - پھرتا پھراتا دریائے گوداوری کے کنارے جا پہنچا تھا اور اپچلنگر کے قریب ھی مقیم تھا ۔ یہاں ھی گورو گوبند سنگھ نے اُس سے ماتات کی ۔

بندہ چند روز گوروجی کی خدمت میں رھا ۔ گوروجی تیافہ شناسی میں ماھر تھے ۔ فوراً تار گئے کہ اِن بھگوے کبروں میں راجپوتی خون اور غضب کا ایثار چھپا ھوا ھے 'یعنی گودروں میں لال موجود ھے ۔ پس بندہ بیرائی کو قومی خدمت کی ترغیب دی اور اُسے اپنا باقیماندہ سیاسی کام پنجاب میں جاکر پورا کرنے کی ھدایت کی ۔ بندہ فوراً تیار ھو گیا اور گورو گوبند سنگھ جی سے اُن کے مریدوں کے نام خطوط لیکر پنجاب پہنچا ۔

#### بنده کی سرگرمي

فوجي لحاظ سے پنجاب کي حالت پہلے سے ابتر تھی ۔ شاھي فوج تيس سال کے طويل عرصة سے دور دراز دکن کي لاآئيوں ميں مصروف تھی ۔ اورنگازيب جو برا زبردست شہنشاہ اور تجربه کار جرنيل تھا شکار اجل ھو چکا تھا ۔ پندہ پنجاب ميں کوئي لائق فوجي افسر موجود نه تھا ۔ بندہ جنگی معاملات ميں ماھر تھا اور اعلیٰ درجه کا سپهسالار تھا ۔ پس اُس نے دو تين سال کے اندر ھي جھلم سے سرھند تک تمام علاقے کو تاخت و تاراج کر دالا اور اِس علاقه پر قابض ھو گيا ۔

## شاهي فوج کي بےچيني

اِس کے بعد بلدہ نے سرمور کی پہاتی ریاست پر جو دریائے سٹلے اور جسٹا کے درمیان واقع ھے قبضد کر لیا ۔ جب یہ دل شکن خبریں بہادر شاہ بادشاہ دھلی کو دکن میں لٹاتار ملیں تو وہ بلدہ کی سرکوبی کے لئے روانہ ھوا اور بتی عجامت

کے ساتھ پنجاب پہنچا ۔ اِس اثناء میں بندہ ناھن کے تلعہ
سے بھاگ نکلا اور جموں کے پہاری علاقہ میں پناہگزیں
ھوا ۔ بہادر شاہ کو عصر نے وفا نہ کی اور فروری سنہ ۱۷۱۲ع
میں لاھور کے مقام پر چل بسا ۔ شہنشاہ کی وفات پر اُس کے
بیتوں میں حسب معمول تخت حاصل کرنے کے لئے جنگ
چھت گئی ۔ بہادر شاہ کا برا بیٹا جہاندار شاہ تقریباً ایک سال
تک تخت پر مخمکن رھا مگر سنہ ۱۷۱۳ع میں وہ بھی
ایے بہتیجے فرخسیر کے ھاتھوں قتل ھوا ۔

# بنده کې سرکوبي

شاهی خاندان کی یه خانهجنگی سکهوں کے حق میں عطیة غیب ثابت هوئی - بندہ نے موقعہ کو غنیست خیال کیا اور میدائی علاقہ میں آ موجود هوا - دریائے بیاس اور راوی کے درمیان گورداسپور کے نزدیک ایک مستحکم قلعہ تعمیر کیا اور وهاں سے سرهند کے علاقہ میں لوت مار بریا کر دی - شہنشاہ فرخسیر جب سنہ ۱۷۱۱ع میں خانگی تنازعات سے فارغ هوا تو بندہ کی طرف توجہ مبذول کی - اُس نے اپنے تورانی جرنیل عبدالصد خاں کو بھاری توپخانہ کے ساتھ بندہ کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا - سکھوں نے نہایت دلیری سے مقابلہ کیا ' مگر آخرکار بندہ اور اُس کے هدراهی گورداسپور کے قلعہ میں محصور هو گئے جو بعد میں گورداسپور کے قلعہ میں محصور هو گئے جو بعد میں گرفتار کر لئے گئے - بندہ ایک آهنی پنجرہ میں بند کر کے دھنی لایا گیا جہاں اُسے سخت اذبیت سے قتل کر دیا دھنی دھا۔

## بنده کي بهادري

بندة نے گورو گوبند سنگھ کے سیاسی مقصد کو پورا کرنے میں همتن کوشش کی۔ اُس کی رهنمائی میں سکھوں نے جنگی لتحاظ سے نسایاں ترقی کی۔ لگاتار آتھ برس تک یہ لوگ باقاعدہ سیاھیوں کی طرح شاھی افواج کا مقابلہ کرنے رھے اور اِس آزمائش میں یہ پورے اُترے ۔ بندہ کی اعلیٰ درجہ کی سیہسالاری نے اِن میں نئی روح پھونک دی ۔ درجہ کی سیہسالاری نے اِن میں نئی روح پھونک دی ۔ جھلم سے سرھند تک علاقہ تقریبا ایک سال تک سکھوں کے قبضہ میں رھا۔ ملک کے نظم و نسق کے لئے بندہ بہادر نے مسلسان قبضہ میں رھا۔ ملک کے نظم و نسق کے لئے بندہ بہادر نے مسلسان کو ملکی انتظام کی بھی اچھی خاصی تعلیم مل گئی ۔ کو ملکی انتظام کی بھی اچھی خاصی تعلیم مل گئی ۔ اِس قلیل عرصہ میں سکھوں نے دن دونی ارر رات چوگئی اُس قلیل عرصہ میں سکھوں نے دن دونی ارر رات چوگئی ترقی کی 'اور بندہ نے اپنے گورو کے اعتقاد کو روپیہ میں سولہ آنے صحیم ثابت کر دکھایا۔

# فوسرا باب

پنجاب میں خالصه راج کا قائم هوذا سند ۱۷۱۹ع سے سند ۱۷۹۴ع تک

بندہ بہادر کے بعد سکھوں ک*ی* حالت

بندہ بہادر کے قتل کئے جانے کے بعد سکھوں کا کوئی رھبر نہ رھا - عبدالصد خاں نے بھی تشدہ کی بالیسی اختیار کر لیے - اِس لئے سکھوں کو مجبوراً پنجاب کے شہر چھور کر پہاروں میں بناہ لینی پڑی ۔ جو سکھ اِن مصائب کو برداشت نہ کر سکے وہ سکھ مت کے ظاہری نشانوں کو چھور کر ھندو سوسائٹی میں ملجل گئے ۔ چنانچہ بیس سال تک سکھوں کو سخت سے سخت اذیتیں سہنی پریں - مگر گورو کے مریدوں نے بڑی عالی ھنتی سے اِن سب کو برداشت

کیا اور پیشانی پر ذرا بل نه آنے دیا ۔ گوروؤں کی قربانیاں هر وقت أن کے مدنظر رهتی تهیں ۔ یہی أن کو پنته، کی حفاظت اور خدمت کے لئے هر دم مستعد رکھتی تهیں ۔ جونہی اِنہیں موقعہ هاته، آتا تها یہ لوگ لوت مار کے لئے

میدانوں میں آ موجود هوتے تھے - سنہ ۱۷۳۹ع میں پہلی بار اُنہیں

ایسا موقعه هاتهم آیا - اِس سال نادر شاه والنّه ایران نے هندوستان پر حمله کیا - اور شهنشاه دهلی کو شکست فاش دیکر شهر دهلی کو خوب لوتا - اِس هلچل سے فائدہ اُتها کر

سکھ جوان پہاری علاقوں سے باہر نکل کھڑے ہوئے ارر لوت کھسوت کا کام شروع کر دیا ۔ اِن میں سے بعض نے نادر شاہ کے کیمپ پر بھی چھاپہ مارا اور بہت سا مال و اسباب لیکر روپوش ہو گئے -

## سکھ جتھوں کی بنیاد

اِس طرح چھاپی مارنے میں اِنہیں بہت کامیابی ھوئی۔
اِن کے حوصلے برھ گئے اور یہ لوگ بیس بیس پیچاس
پیچاس کے جتھے بنا کر ادھر اُدھر گھومنے لگے ۔ اِنہیں جہاں
موقعہ ملتا وھاں ھی ھاتھ صاف کرتے ۔ روپیہ زیور مال مویشی
وغیرہ لیے کر غائب ھو جاتے ۔ یہ سیدھی سادی زندگی بسر
کرتے تھے ۔ ھر ایک سکھ کے پاس ایک تیزرفتار گھوڑا ایک تلوار ایک تلوار ایک برچھی اور دو اُوڑھنے کے کمبل ھوتے تھے ۔ لوت کا روپیہ
یہ ضایع نہ کرتے بلکہ گھوڑے اور سامان حرب خریدنے میں صوف
کیا کرتے تھے ، جس کا نتیجہ یہ ھوا کہ بہت سے ملچلے
نوجوان سکھوں کے جتھوں میں شامل ھونے شروع ھو گئے ۔
ھر نئے رنگروت کو ایک گھوڑا ، ایک تلوار ، دو کمبل مل جاتے
ھر نئے رنگروت کو ایک گھوڑا ، ایک تلوار ، دو کمبل مل جاتے

#### سکھ جتھوں کی طاقت کا راز

هر ایک جته کا ایک سردار هوتا تها ـ جسے جتههدار کہتے تھے - هر جتهدار لوت کا مال اپنے سیاهیوں میں برابر برابر تقسیم کو دیتا تها - اِس وجه سے جتهه میں کوئی نا اتفاقی پیدا نه هوتی تهی اور سب سیاهی جتهه میں پیوسته رهتے

تھے - نیز اِن جھھوں کے رکن ایک ھی مذھب کے پیرو تھے اور پنتھ کی حفاظت ھر شخص اپنا مقدم فرض جانتا تھا اِس لئے ھر ایک جتھہدار دوسرے کی مدد کرنا اپنا دھوہ خیال کرتا تھا اور اِس کے لئے ھر دم تیار رھتا تھا - یہ تماہ جتھے ایک ھی مقصد کے متالشی تھے جو پنتھ کی طاقت کو بوھانا اور مضبوط کرنا تھا -

#### سلطنت دهلی کی فاگفته به حالت

إن دنوں سلطنت دھلي بہت کسزور ھو چکي تھي - ملک کی حالت ميں چاروں طرف ابتري پھيلي ھوئي تھي - ملک کی حالت سدھارنے والی کوئی زبردست طاقت موجود نہ تھي ـ سلطنت دھلي کا شيرازہ بکھر چکا تھا - ايسي حالت ميں سلطنت دھلی کے صوبه داروں کو اپني اپني خود مختار رياستيں. قائم کرنے کي فکر دامنگير تھي - وہ دربار دھلی کو الوداع کہ کر اپني طاقتوں کو مستحکم کرنے لگے - چانچه دکن کے صوبه دار است قائم کر لي - علی وردی خان نے بنائال پر قبضہ کر ليا وياست قائم کر لي - علی وردی خان نے بنائال پر قبضہ کر ليا نواب وزير صوبه آودھ ميں جا بيٹھا ـ بعد ميں يه نہايت زبردست اور طاقتور رياستيں بن گئيس - سلطنت دھلي کے صوبه داروں کے اور طاقتور رياستيں بن گئيس - سلطنت دھلي کے صوبه داروں کے علوہ مرھتے بھي سلطنت مغليه کو دبانے کي کوشش ميں سرگرم تھے - مرھتوں نے اپنے اندرونی اختلافات ھتاکر اِتني طاقت حاصل کر لی کہ شہنشاہ دھلي نے سنہ ۱۱۹ عميں باقاعدہ شاھي فرمان کے فريعہ اُنہيں خودمختار حکمران تسليم کر ليا -

أس كے بعد موهتے اور دلير هو گئے - شاہ دهلي كے علاقہ ميں بهي لوق مار شروع كر دبى اور علاقہ پر علاقہ فتم كر ليا - چنانچہ بيس سال كے اندر هي اندر اُنہوں نے گجرات ' مالوہ ' اور بنديلكهنت پر اپنا پورا تسلط جما ليا ' بلكہ سنه ١٧٣٧ع ميں موهتہ سرداروں نے دهلي كے قرب و جوار كو خوب لوتا - سنه ١٧٣٩ع ميں نادر شاہ كے حملہ نے سلطلت مغليہ كي رهى سهى طاقت كا بهى خاتمہ كر ديا - سكه نوجوانوں كے لئے يہ نادر موقع تها - اِس سے اُنہوں نے پورا فائدہ اُتھايا - دريائے راوي كے كنارے ايك دو قلعے بهى تعمير كر لئے ـ اُتھايا - دريائے دوبالا هو گئے اور وہ جرق در جوق لوت كهسوت ميں منہمك هو گئے ـ

# این آباد کی جنگ - سنه ۱۷۴۵ع

سنت ۱۷۲۰ع کے قریب سکھوں کی ایک بری جمیعت لاھور کے نودیک قصدہ ایس آباد میں جسع ھوئی۔ لاھور کے صوبہدار نے اُنہیں منتشر کونا چاھا اور ایک فوج کی سرکردگی میں دیوان جسیت رائے کو روانہ کیا - برے گھمسان کی جنگ ھوئی - سکھ نہایت جوش خروش سے لرے - ایک ملچلا سکھ نوجوان دیوان کے ھاتھی کی دم پکر کر اُوپر چڑھ گیا اور توجوان دیوان کے ھاتھی کی دم پکر کر اُوپر چڑھ گیا اور تلوار کا ایک ایسا ھاتھ مارا کہ دیوان کا سر تن سے جدا ک دیا - سر اُتھاکر نینچے چھلانگ ماری اور دور کیا - یہ دیکھ کر دیوان کی فوج کے پاؤں اُکھر گئے اور وہ میدان سے بھاگ کر دیوان کی فوج کے پاؤں اُکھر گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلی - جسپت رائے کے قتل کی خبر سن کر اُس کے بھائی دیوان لکھپت رائے کے قتل کی خبر سن کر اُس کے بھائی دیوان لکھپت رائے کے قتل کی خبر سن کر اُس کے بھائی

جرار فوج لیکر سکھوں پر حمله آور هوا ۔ سکھوں کو شکست هوئی اور سیکټوں نوجوان سکھ بھاگتے هوئے گرفتار کر لئے گئے جنہیں نہایت پرحمی سے الاهور میں قتل کیا گیا ۔ یہ جگه شہیدگنج کے نام سے مشہور ہے۔

### بهائیوں کا تذازع

ایسن آباد کی نوائی کے بعد گورنر لاهور نے سکھوں پر حد درجہ کی سختی شروع کی ۔ اغلب تھا که اِن بینچاروں کو مصیبت کے وهی دن دیکھنے پرتے جو گورنر عبدالصد خان کے زمانہ میں دیکھنے نصیب هوئے تھے مگر خوبئے قسمت سے پنجاب کی گورنری کے لئے نواب زکریہ خان کے بیتوں یعتھی خان اور شاہ نواز خان میں جھگڑا شروع هو گیا ۔ آخرکار شاہ نواز خان ایپ برے بھائی پر غالب آیا اور اُسے پنجاب سے باهر نکال دیا ۔ خود صوبہ ملتان و لاهور پر قابض هو گیا ۔ یعتیل خان نکال دیا ۔ خود صوبہ ملتان و لاهور پر قابض هو گیا ۔ یعتیل خان دادرسی کے لئے سیدها دهلی پہنچا ۔ اب شاہ نواز خان دادرسی کے لئے سیدها دهلی پہنچا ۔ اب شاہ نواز خان دادرسی کے دئے سیدها دهلی پہنچا ۔ اب شاہ نواز خان اینی حفاظت کے خیال سے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ایدالی سے خط و کتابت شروع کی اور اُسے هذد پر حملہ ابدالی سے خط و کتابت شروع کی اور اُسے هذد پر حملہ کرنے کی دعوت دی ۔

احمد شاہ ابدائی کے حملے سند ۱۷۴۸ع سے سند ۱۷۹۱ع تک

احمد شاہ افغانستان کے ابدالی یا درانی قبیلہ کا سردار تھا اور نادر شاہ کے پاس ایک معزز عہدہ پر ممتاز تھا۔ جب

سلم ۱۷۳۷ء میں نادر شاہ قتل کر دیا گیا تو احمد شاہ افغانستان کا بادشاہ بی بیتھا ۔ نادر شاہ کے هندوستای پر حملہ کے وقت احمد شاہ بھی اُس کے ساتھ, تھا اور سلطلت مغلید کی بےسروسامانی سے بخوبی واقف هو چکا تھا - پس شاه نواز خال کی دعوت کو بخوشی منظور کر لیا اور کثیر تعداد لشكر كے ساتھ دريائے أتك كو عبور كركے پنجاب ميں آ موجود عوا - لیکن اِس عرصة میں دربار دهلی کے سمجھانے بجهانے سے شاہ نواز راہ راست پر آ چکا تھا۔ چنانچہ اب ابدالی کی مدد کرنے کی بجائے اُس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ مگر احدد شاہ کب تلاہے والا تھا۔ درانیوں کے ایک ھی حمله نے شاہ نواز خاں کی فوج کے چھکے چھڑا دئے ۔ شاہ نواز لاھور سے بھاگ نکلا ۔ احمد شاہ الهور سے دهلی کی طرف بوها -سرهاد کے مقام پر دونوں فوجوں کی مقھ،بھیر ھوئی - اِس جلگ میں وزیر سلطنت کے بیتے میر منو نے بہادری کے وہ جوهر دکھائے که دشمنوں نے بھی داد دی - ابدالی کو شکست هوگی اور أسے اپنا سا منه لیکر واپس هونا پرا - شهنشاه دهلی نے خوش هو کر مير ملو کو پلجاب کا گورنر تعينات کيا -

# دل خالصه کی بنیاد،

احدد شاہ ابدالی کا حملہ سکھوں کے لئے ابر رحست ثابت ھوا ۔ ایک طرف اُنہیں حکومت پنجاب کے مظالم سے کچھ عرصہ کے لئے رھائی ملی ۔ دوسری طرف اِس حالت ابتری میں اُنہیں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا موقعہ مل گیا ۔ امرتسر

کے قریب سکھوں نے ایک قلعہ تعمیر کیا جس کا نام اُنہوں نے رامرونی رکھا ۔ اِسی اثنا میں سکھوں کے ایک زبردست جرنیل سردار جسا سنگھ کلال نے مختلف سکھ جتھوں کو ایک ھی نظام میں گانتھ دیا جن کو ملا کر اُس نے ایک فوج تہار کر لی ۔ اِس کا نام دل خالصہ رکھا ۔ یہ سکھوں کی سب سے پہلی باقاعدہ سپاہ تھی جو ایک جرنیل کے ماتعجت تھی ۔

### نواب مير منو کي اطاعت

نواب مير منو (معين الملک) نے جب اپني صوبيداري کو مستنحکم کرليا تو سکهوں کي طرف توجه مهذول کي - اُس نے پنجاب کي حالت بهتر بنانے کے لئے ستخت گيری کي پاليسي اختيار کي ـ مگر سکهوں کي خوش قسمتي سے احمد شاہ ابدائي نے هند پر دربارہ حمله کيا - اس دفعه مير منو نے شاہ کي اطاعت قبول کر لي اور گجرات ' سيالکوت ' پسرور وغيرہ اضلاع کي کل آمدني بطور خراج ديني منظور کي - احمد شاہ واپس افغانستان چلا گيا - تين سال گذر گئے مگر مير منو نے خراج نه بهيجا - احمد شاہ نے نواب معين الملک کو عهد شکني کا مزأ چکهانے کے لئے پنجاب پر تيسري بار بورش کي - مير منو بهي مقابله کے لئے تيار هو گيا - دراني فوج کي - مير منو بهي مقابله کے لئے تيار هو گيا - دراني فوج کي - مير منو بهي مقابله کے لئے تيار هو گيا - دراني فوج سامان رسد ختم هو گيا - مير منو نے تنگ هو کر جنگ کرنا قرين مصلحت سمجها - لوائي ميں مير منو کا جرنيل ديوان کورًا مل کام آيا - اُس کے دوسرے افسر آدينه بيگ

نے بے رفائی کی اور میدان جلگ سے واپس لوت گیا ۔
یہ دیکھ کر نواب معین الحلک نے اپنے آپ کو احمد شاہ
ابدالی کے حوالہ کر دیا ۔ ابدالی نے اُس کی بہادری و
شجاعت سے خوش ہوکر پنجاب کی صوبیداری اُسے ہی
بخش دی اور خود تقریباً ایک کرور روپیہ بطور خراج لیکر
واپس کابل لوت گیا \* ۔

# مير مٺو کي وفات

اب نراب میر ملو نے احمد شاہ ابدالی کے نائب کی حیثیت سے بے دھرک حکومت کرنی شروع کی مگر عمر نے رفا نہ کی - تین ماہ کے بعد ایک روز گھرتے سے گرکر مر گیا - اُس کی بیوہ بیگم نے صوبیداری کا انتظام کرنا چاھا 'مگر ایسے نازک وقت میں عورت کے لئے حکومت کرنا

<sup>\*</sup> ديوان امرئائهم نے اپني كتاب " طفرنامة رنجيت سنگهم " ميں مير منو اور شاہ ابدائي كى ملاقات كو يوں بيان كيا هے - كة شاہ نے مير منو سے پوچها كة " تبهارے ساته كيا سلوك كيا جائے " دد ثوجوان منو نے پدهترك جواب ديا كة اگر تم تاجر هو تو مجھے بيچ دو د اگر تم تصاب هو تو مجھے رها كر دو د اگر تم بادشاہ هو تو مجھے رها كر دو اگر تم أس كے بعد احمد شاہ نے پوچها دد اگر ميں تبهارے هاتهم ميں تيد هوتا تو تم مجھ سے كيا سلوك كرنے " نواب نے كہا دد ميں خودمختار نہيں هوں " اپنے بادشاہ كي دمك صلالي اور اپني مجبوري كي حالت كي وجة سے آپ كو لوهے كے پنجرہ ميں دالكر شهنشاہ كي خدمت ميں دهلي روائة كو ديتا " د ديكھو صفحة ١١٣ مين داكر -

بهت مشكل كلم تها - شهنشاه دهلي نے پنچاب پر دوباره ایدا تسلط جمانے كي كوشش كي ' جس پر احمد شاه ابدالي نے جهنجلاكر چوتهي بار سنه ١٧٥٥ ع كے شروع ميں هند پر حمله كيا - اينے بيتے شاهزاده تيمور كو لاهور كا صوبيدار مقرر كيا اور خود دهلي كي طرف برها - سرهن پر قبضه كركے دهلي پهنچا ' شهر كو دل كهولكر لوتا ' نجيبالدوله خال دهلي ميں بطور أين وكيل كے چهوركر واپس لوتا ۔

### سكهون كا لاهور پر تسلط سنه ١٧٥٧ - ١٧٥٨ ع

احمد شاہ ابدالی کے پ در پ حملوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب میں سخت بدنظمی پھیل گئی ۔ اب پنجاب میں مستقل حکومت نہ تھی جو یہ ابتری میں کوئی ایسی مستقل حکومت نہ تھی جو یہ ابتری دور کر سکتی ۔ چنانچہ سکھ جتھہدار ایسے نادر موقع سے فائدہمند ھونے میں کہاں کوتاھی کرنےوالے تھے ؟ انہوں نے اپنی طاقت کو کئی گنا زیادہ کر لیا تھا ۔ اُن کی باقاعدہ فوج یعنی دل خالصہ بن چکی تھی ۔ اُن میں بیسیوں نامی سپہسالار پیدا ھو چکے تھے ۔ شہزادہ تیمور معمولی خاکم تھا جس کا دبانا سکھوں کے بائیں ھاتھ کا کام تھا ۔ جونہی تیمور آور اُن نے جاکم تھا مرتسر اور اُن نے قطع رامرونی پر حملہ کیا سکھ ھزاروں گی تعداد میں جمع ھو گئے اور اکال اکال کے نعرے مارتے ھوئے دشمن پر جمع ھو گئے اور اکال اکال کے نعرے مارتے ھوئے دشمن پر جمع سے ترتیب لوائی کے طویقوں میں ماھر

تھے۔ وہ کھلے میدان میں ایک جگہ تت کر لڑنے سے گریز کرتے تھے۔ اِن کا قاعدہ تھا کہ موقعہ پاکر دشمن پر چھاپہ مارا ' مال و اسباب لوتا ' اور فوراً جلگلوں میں غائب ھو گئے۔ سکھ، سواروں کے پاس ھلکا پھلکا اسباب اور تیز طرار گھوڑے ھوتے تھے۔ اور آن کی آن میں دورکر چھپ جاتے تھے۔ لہذا وہ بار بار چھاپے مارکر دشمن کا ناک میں دم کر دیا کرتے تھے۔ چانچہ شہزادہ تیمور کو بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تیمور مجبور ھوکر میدان جنگ سے لوتا ۔ شاھزادہ کی لوتتی ھوئی فوج کا سکھوں نے تعاقب کیا اور وہ کھلیلی میچائی کہ تیمور نے لاھور چھوڑکر دریاے چناب کے کنارے دم لیا۔ دل خالصہ کے سردار جسا سنگھ

سكة زد در جهان فضل اكال ملك احمد گرفت جسا كلال

چاندی کے سکت پر مفصلت ذیل شعر لکھا گیا:

## پنجاب مرهتوں کے قبضہ میں

گو سکھ لاھور پر قابض ھو گئے اور اُنہوں نے اپنے نام کا سکت بھی جاری کر دیا مگر اِس وقت تک اِن میں اِتنی طاقت نہ تھی که دیر تک لاھور پر اپنا تسلط قائم رکھ، سکتے - چنانچہ کمک آنے پر شاھزادہ تیمور نے اُنہیں لاھور سے نکال دیا - اُدھر احمد شاہ ابدالی کے وکیل نجیبالدولہ خاں کے خلاف دھلی کے وزیر سازشوں کا جال تی رھے نھے

غازی الدین وزیر سلطنت نے مرهقه پیشوا کو دهلی مدعو کیا ۔ مرهقے جلوبی هلدوستان میں سب سے زبردست طاقت بن چکے تھے ۔ اب انہیں دارالسلطنت پر اپنا وقار جمانے کا موقعه ملا تو فوراً رضامند هو گئے ۔ پیشوا نے ایک کثیر فوج کے ساتھ اپنے بھائی راگھوبا کو دهلی روانه کیا ۔ نجیبالدوله بمشکل جان بچاکر بھاگا ۔ راگھوبا دهلی پر قابض هوکر بمشکل جان بچاکر بھاگا ۔ راگھوبا دهلی پر قابض هوکر بمشکل جان بچاکر بھاگا ۔ راگھوبا دهلی کے قائم مقام کو بھی سرهند سے نکالا ' شہزادہ تیمور کو بھی اتک کے پار بھیا دیا اور مرهتوں نے لاهور پر قبضه کر لھا ۔

# پافيپت کي تيسري لڙائي - سفه ١٧٩١ ع

احمد شاه یه بیعزتی کب گوارا کر سکتا تها ـ ساته هی وه یه بهی جانتا تها که اِس دفعه اُس کا مقابله دهلی کے کمزور بادشاه کے ساته، نهیں بلکه مرهتوں کی زبردست طاقت کے ساته، هے ـ چانانچه احمد شاه ابدالی نے جاگ کی تیاری میں کوئی دقیقه فروگذاشت نه کیا ـ ایک جرار لشکر کے ساته، هاد کا رخ کیا ـ سنه ۱۷۹۱ ع میں پانی پت کے مقام پر دونوں فوجوں کی متهبهیز هوئی ـ مرهتوں کو شکست فاش هوئی ـ اُن کے دو لاکه، سپاهی میدان جنگ میں کم اُئے اور زخمی هوئے ـ مرهتوں کی برهتی هوئی طاقت کو بهاری صدمه یہونچا اور اُنہیں کچه عرصه تک سنبهلنا کو بهاری صدمه یہونچا اور اُنہیں کچه عرصه تک سنبهلنا مشکل هو گیا ـ دهلی کی رهی سهی طاقت بهی جاتی رهی ـ شهنشاه دهلی این آبا و اجداد کے تخت کو خیرباد که کر پہلے آودهم اور پهر بنگال میں پناهگزیں هوا ـ

احمد شاہ ابدالی نے دھلی میں زیادہ قیام نہ کیا ۔ اینا نائب مقرر کرکے افغانستان لوت آیا ۔ زین خال سرھند کا صوبعدار اور خواجہ اوبید کو لاھور کا گورنر مقرر کیا ۔

### سكهه گورومتا سنه ١٧٩٢ع

پانی پس کی جلگ کے وقت سکھوں نے دال کھول کر فائدہ اُتھایا بلکہ ابدالی کی واپسی کے وقت اُس کے کیمپ کو بھی خوب لوتا - اُس کے بعد تمام خالصہ سردار اپنے اپنے جتھوں سمیت دربار صاحب امرتسر میں اکتھے شوئے - ایک بہی کونسل مفعقد کی جس میں آئندہ کی مہمات پر غور کیا ۔ اِس قسم کی مجلسیں امرتسر میں گاھے بگاھے موتی رہتی تھیں - ایسی مجلس کو سکھ لوگ اپنی زبان میں گورومتا کہتے تھے ۔

# گهورا گهارا کي خونريز جنگ - سنه ١٧٩٢ ع

خواجة اوبيد نے سكھوں كو پسپا كرنا چاھا مگم شكست كھائي - خواجة كا بہت سامان جنگ سكھوں كے ھاتھ آيا - ستلج پار سكھوں كي دوسري جماعت نے زين خال گورنر سرھند اور اُس كے حامي ھنگم خال والئے ماليركو الله كو موصول لوانا - جب ية دلشكن خبريں احمد شاه كو موصول هوئيں وه آن تهك جرنيل سكھوں كي سركوبي كے لئے روانه ھوا - گذشته فتح يابيوں سے سكھوں كے حوصلے برقے هوئے تھے ـ دل خالصة ميں بھي كافي اضافه ھو چكا تھا -

چنانچه اِس بار سکھ سردار ابدائي کے مقابله کے لئے دت گئے ۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں سکھوں نے ایک جكة صف آرا هوكر كهلے ميدان ميں غنيم كا مقابلة كيا -مورخين كا اندازه هے كه سكهوں كي فوج چاليس هزار كے قریب تھی - لدھیانہ سے بیس میل کے فاصلہ پر گھورا گھارا کے مقام پر دونوں فوجوں کی مقهبهیر هوئی - سکھ مذهبی جان نثاروں کی طرح کمال درجه کی بہادری سے لڑے ۔ اکال کے نعرے مارتے ہوئے آگے بوہنے تھے اور دم کے دم میں موت کی دیوی سے بغلگیر هو جاتے تھے - گو سکھم دھرادھری سے کت رہے تھے مگر گورو کے شیر پیچھے هتنے کا نام نه لیتے تھے ۔ اِس هیبتناک جنگ میں تقریباً پندرہ هزار سکھ کام آئے - ابدالی نے سکھوں کے ذلیل کرنے کی فرض سے دربار صاحب کی اینت سے اینت بجادی ' سکھوں کے مقدس تالاب کو گائے کے خون سے ناپاک کو دیا اور از راہ عبرت شہر میں جابجا مقتول سکھوں کے سر لتكائي -

# ا سکهون کا سرهند پر قبضه - سنه ۱۷۹۳ ع

اگرچہ اِس قدر بھاری نقصان اِس چھوتی سی قوم کے لئے تباہ کن ثابت ھوسکتا تھا ۔ مگر سکھ شکست کے خیال کو کہان خاطر میں لانے والے تھے ۔ وہ بہتیری سختیاں جھیل چکے تھے ۔ مصیبتیں اور تشدد برداشت کرتے کرتے لوھے سے فولاد بن چکے تھے ۔ ع

"تيغوں كے سائے تلے پل كر جوال هوئے هيں"

يه مثال هوبہو إنهيں پر صادق آتي تهي - احمد شاه كے منه مورتے هي سكهوں نے جوق در جوق اكتها هونا شروع كيا اور اُس كے نائب زين خاں پر دهاوا بول ديا - دسمبر سنه ١٧٩٣ع ميں زين خاں معه اپنے مددگار هنگم خاں واللّه ماليركوتله لوتا هوا مارا گيا - سكهوں نے صوبه سرهند پر قبقه كرليا - اگلے سال ابدالي نے پنجاب پر پهر چوهائي كى مگر اِس دفعه اپنے مقصد ميں ناكام رها - سكهوں كے ايک بورے نامي جتهےدار بابا آله سلكه \* كو اپنى طرف سے سرهند كا گورنر مقرر كرنا هي قرين مصلحت سمجها - خود افغانستان ميں شورش قرو كرنے كي فرض سے واپس روانه هوا -

سکھوں کا لاھور پر مستقل تسلط - سنہ ۱۷۹۴ع اعدد شاہ کے واپس آتے ھی سکھوں نے ملکر لاھور پر حملتہ کیا - ابدائی کا گورنر کابلی مل مختصر سی جنگ کے بعد بھاگ نکلا - سکھ لاھور پر قابض ھو گئے - دل خالصہ کے تین سپتسالاروں گوجر سنگھ، سوبھا سنگھ، اور لہنا سنگھ، نے لاھور اور اُس کے گرد و نواح کا علاقہ آپس میں بانت لیا + - خالصہ نام پر سکہ جاری کیا گیا اور سکوں پر مندرجة ذیل شعر مزین کیا گیا ۔

<sup>\*</sup> بابا آله سنگھ موجودة مهاراجه پآياله کے عاقدان کا باني تھا۔

† لاهور کے مشرقي حصه کا رسيع ميدان اب تک تلمه گوجر سنگھ،
کے فام سے مشہور ھے۔

دیگ و تیغ و فتیج و نصرت بیدرنگ یافت از نانک گـــورو گوبنـــد سنگه

ابدائي کا آخري حمله - سنه ۱۷۹۷ع لاهور کے هاته سے نکل جائے کي خبر سن کر ابدائي پيچ و تاب کهائے لگا - مگر برهاچ اور بيماری کي وجه سے مجبور تها - چنانجه دو سال تک خاموش رها - اِس عرصه ميں سکهوں ئے اُپنی طاقت مستتحکم کرئے ميں کوئی دقعة فادگذاشت نه کیا - تیسا سال سنه ۱۷۹۷ء میں

دقیقه فروگذاشت نه کیا - تیسرے سال سنه ۱۷۹۷ع میں ابدالی آخری بار پهر پنجاب آیا - سکه لاهور چهر کر اِدهر اُدهر بهاگ گئے - احمد شاه بے کهتکے برها چلا آیا - بابا آله سنگه کے پوتے راجه امر سنگه کو اپنا نائب سرهند تسلیم کیا - ستلج پہنچتے هی ابدالی کی فوج کا ایک دسته جس کی تعداد تقریباً باره هزار تهی اُس کے حکم کے بغیر هی واپس کابل روانه هو پرا - چنانچه ابدالی کو بهی مجبوراً لوتنا پرا - وه ابهی اتک پار هوا هی تها که سکهوں نے لاهور پر قبضه کر لیا - بلکه سکه جتههدار سردار چرت سنگه \* نے روهناس کے مضبوط قلعه سے ابدالی کے سردار چرت سنگه \* نے روهناس کے مضبوط قلعه سے ابدالی کے

پنجاب میں خالصه راج مغلیه سلطنت کا شیرازه بکهر چکا تها ـ مرهتوں کی

مغلیه سلطنت کا شیرازه بکهر چکا تها - مرهنوں کی طاقت پانے پت کے مقام پر مغلوب هوچکي تهي - پنجاب

افسروں کو مار بهکایا اور خود قابض هو گیا۔

<sup>\*</sup> سردار چرت سنگهم مهاراجه رفجیت سنگهم کا دادا تها خ

میں کوئی ایسی طاقت نه تهی جو سکھوں کا مقابله کر سکتی ۔ چنانچه سکھ جتههداروں نے بغیر کسی رکاوت کے پنجاب پر اپنا تسلط جسانا شروع کیا ۔ تھوڑے ھی دنوں میں دریائے جہلم سے سہارنپور تک تمام میدانی علاقه میں خالصه راج قائم هو گیا ۔ ملتان ' سندھ اور کشمیر مسلمانوں کے قبضه میں تھے ' اور جسوں اور کانگرہ کے پہاتی علاقے پر هندو راجپوت حکمران تھے ۔

# خالصه راج کا نظم و نسق

### ١ - اصول مساويت

جتھے کے چھوقے ہوے سب رکن ہراہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ سب گورو کے سلگھ اور خالصہ پنتھ کے ممبر تھے۔ پنتھ کی حفاظت کے لئے لوتے تھے۔ لوائی میں جو مال و زر اُن کے ھاتھ آتا تھا مساویت کے اصول کے مطابق سب میں برابر برابر نقسیم کیا جاتا تھا ۔ اگر کسی علاقہ پر ایک جتھے کا تسلط ھو جانا تو اُس کے دیہات اور قصیے بھی قریب قریب اس اصول پر بانت لئے جاتے تھے۔ ھر ایک جتھے کا ایک سردار ھوتا تھا جس کو جتھے کے باقی لوگ اپنا رھنما تسلیم کرتے تھے۔ جتھے کا کوئی ممبر باتی لوگ اپنا رھنما تسلیم کرتے تھے۔ جتھے کا کوئی ممبر اپنا دوسرے جتھے میں شامل ھوسکتا تھا یا اُسے اپنا نیا جتھا قائم کولینے کی پوری آزادی تھی۔ چنانچہ ایسی بیسوں مثالیں ھیں کہ لوگوں نے جتھے سے نکل ایسی بیسوں مثالیں ھیں کہ لوگوں نے جتھے سے نکل

## ۲ – سال بھر کا پروگرام

موسم برسات کے اختتام پر ہر سال تمام سردار اپنے اپنے جتھوں سیست دسہرہ کے موقعہ پر اپنے مقدس مقام امرتسر میں اکتھے ہوتے تھے اور اپنا گورومتا یعنی مجلس منعقد کرتے تھے ۔ اِس موقعہ پر سب سے پہلے ہر مندر کے پجاري گرنتم صاحب کا پاتم کرتے پھر حاضرین میں کوالا پرشاد تقسیم ہوتا ۔ گورو کے سنگھ آپس میں محبت اور پریم سے ملتے ' خالصہ پنتم کی بہتری و بہبودی کی تجاریز سوچتے ' ایس کے جھگڑے طے کرتے اور آئندہ سال کی مہموں کا قیصلہ کرتے تھے ۔

گورومتا کے فیصلہ کی پابندی سب پر لازم تھی کیونکہ
یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کونسل کے فیصلہ میں گورو جی
کا متخفی ھاتھ، موجود ھے اور گورومتا کا تمام کام اُنہیں کی
روحانی مدد سے ھو رھا ھے - گورومتا خالصہ جمہوری حکومت
کا ایک طرح سے مرکز تھا جو خود متختار سکھوں کو
پیوستہ رکھتا تھا - گورومتا دسہرہ کے علاوہ اور موقعوں پر
بھی حسب ضرورت منعقد کیا جا سکتا تھا - ھر ملدر کے
اگالی مہنت ہوقت ضرورت ہتے ہتے سرداروں کو مطلع کر دیا
کرتے تھے اور وہ اُنٹے جتھوں کو لیکر آ موجود ھوتے تھے -

# ٣ - ملكي إنتظام

هر جاته ما دائرہ حکومت اُس کے اپنے علاقہ کے اندر هی محدود هوتا تها ۔ هر سردار اپنے اقلیم میں امن رکھنے

کی بہترین کوشش کرتا تھا ۔ ھر سردار کا یہ مقصد ھوتا تھا کہ اُس کی رعایا امن چین سے کام کاج میں لگی رهے ۔ اُن سے کسی قسم کی اصلاحات کی اُمید کرنا غلطی میں داخل تھا کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ حکومت کے طرز و اطوار سے ابھی واقف نہیں ھوئے تھے ۔ چانچہ اُنہوں نے مغلوں کے زمانہ کے قواعد و ضوابط جاری رکھے ۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات گاؤں اور قصبوں کی پنچایتوں کے ذریعہ فوجداری مقدمات گاؤں اور قصبوں کی پنچایتوں کے ذریعہ فیصل ھوتے تھے ۔ معاملۂ زمین بھی کم و بیش پرانے طریقہ پر ھی وصول کیا جاتا تھا ۔

## ۴ - چهوتے جتهوں کی شخصیت

چونکہ دماغی اور جسمانی لتحاظ سے تمام انسان یکسال نہیں ھیں اِس لئے فطرتاً ھو شخص لیڈر نہیں بن سکتا ۔ معمولی دماغ والے انسان کو اعلیٰترین دماغ کی پناہ لینی ھی پرتی ھے اور اُس کی برّائی کو تسلیم کرنا پرتا ھے ۔ اِسی طرح سے سکھوں کے چھوٹے چھوٹے جتھے مل کر برّے جتھے بننے شروع ھوئے اور اُن کے اعلیٰ لیڈر بھی نمودار ھو گئے مگر چھوٹے جتھوں کی ھستی بالکل کم نہ ھوتی تھی ۔ مگر چھوٹے جتھوں کی ھستی بالکل کم نہ ھوتی تھی ۔ برے جتھے کے جھنڈے تلے جمع ھوکر بھی وہ ایپ نشان برقرار کوکھتے تھے ۔ اِس سے اُن کی طاقت بنی رھتی تھی اور ھو کہتھا ایپ خاص کارنمایاں کرنے کا خواھاں رھتا تھا ۔

## ٥ - جتهوں كي تقسيم

جس طریق پر ایک جتمے کے رکن لوے کے مال کو آپس

میں تقسیم کر لیتے تھے اُسی طرح مختلف جتھے جو ایک مہم میں شریک ہوتے تھے فتعے کئے ہوئے ملک و مال کو بانت لیتے تھے - اِس طرح سے مختلف جتھے مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے - سنہ ۱۷۹۳ ع کے قریب پنجاب میں سکھوں کے بارہ سربرآوردہ جتھے قائم ہو چکے تھے جنہوں نے جھلم سے سہارنپور تک کا تمام میدانی علاقہ آپس میں تقسیم کر رکھا تھا - اِن جتھوں کا مفصل فکر ہم اگلے باب میں کریں ئے -

# تيسرا باب

باره سکه مثلین

سکھہ مثلوں کی بنیاد

یہ بتایا جا چکا ھے - کہ پنجاب کا علاقہ بارہ نامور سکھ جتھ داروں میں منقسم ھوچکا - اِن برے جتھوں کو مثل کے نام سے بھی پکارتے ھیں - فارسی زبان میں لکھی ھوئی تاریخوں میں جتھہ مثل کے نام سے ھی نامزد کیا گیا ھے - چنانچہ ھم بھی اِس کتاب میں لفظ مثل ھی اِستعمال کرینگے \* بارہ مثلوں کے مختلف نام تھے - جو اِس کے بانی کے نام رطن یا کسی وصف کی وجہ سے جدا ہما سے پکاری جاتی تھیں - یہ مثلیں مدرجہ ذیل تھیں -

# ا - بهنگی مثل

یه مثل سب مثلوں سے زبردست اور طاقتور شمار کی جاتی تھی ۔ اِس کا بانی سردار جسا سنگھ جات تھا ۔ جو موضع پنجوار ضلع امرت سر کا باشلدہ تھا ۔ یہ شخص بلدہ بہادر کی فوج میں شامل تھا ۔ جسا سنگھ کے بعد اِس

<sup>\*</sup> مثل عربی زبان کا لفظ ھے - جس کے لفظی مسلمی مسلمی یا برابری کے ھیں - چوٹکلا یلا جتھے مسلمیت کے اصول پر بنے تھے - اِس لئے اِنہیں مثل کے نام سے موسوم کیا گیا ھے -

مثل کی باک سردار جگت سنگھ نے سنبھالی ۔ کہا جاتا هے که جگت سنگھ بھنگ کا بہت عادمی تھا ۔ اِسی وجه سے یہ مثل بھنگی مثل کے نام سے مشہور ھو گئی ۔ سرداران گوجر سنگھ، ' سوبھا سنگھ اور لہنا سنگھ جنہوں نے سنه ۱۷۹۳ ع میں لاھور پر قبضه کیا اِسی مثل کے سردار تھے۔ لاھور کے علاوہ امرتسر ' سیالکوٹ ' گنجرات ' چنیوٹ اور جھنگ سیال بھی اِسی مثل کے مقبوضات میں شامل تھے ۔ اِس مثل کی جنگی طاقت کا اندازہ دس ھزار سوار کے قریب اِس مثل کی جنگی طاقت کا اندازہ دس ھزار سوار کے قریب لگایا جاتا ھے ۔

# ۲ - رام گرهیه مثل

اِس مثل کی بنیاد ضلع امرتسر کے خوشحال سنگھ بہلے بندہ کی فوج میں جات نے ذالی تھی - خوشحال سنگھ پہلے بندہ کی فوج میں بھرتی تھا - اُس کی وفات پر جسا سنگھ، ترکھان اِس مثل کا سردار مقرر ھوا - یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر سپاھی تھا - احسد شاہ ابدالی کے حملوں کے وقت یہ سکھوں کا سرکردہ لیڈر تھا - اِس نے امرتسر کے رام رونی قلعہ کو مستحکم بنایا اور رام گڑھ نام رکھا - اسی وجہ سے اِس کی مثل کا نام رام گڑھیہ مثل پر گیا - رام گڑھیہ مثل کے مقبوضات میں دوآبہ بست جالندھر کا کچھ علاقہ بتالہ اور کلانور کے قصبے شامل تھے - جب مہاراجہ رنجیت سلگھ اور کلانور کے قصبے شامل تھے - جب مہاراجہ رنجیت سلگھ سے زیادہ قلعے تھے - اِس مثل کی جنگی طاقت تین ھزار سے دوارہ بھی -

#### ٣ - كنهيا مثل

اِس مثل کا بانی سردار امر سنگهم موضع کاهنا کاچهم ضلع لاهور کا باشنده تها - اِسی لئے یه مثل کاهنے والی یا کنهیا مثل کے نام سے مشہور هوئی - احسد شاہ ابدالی کے وقت میں جے سنگهم کنهیا اِس مثل کا نامور سردار تها جس کی سرداری میں اُس مثل نے بہت ترقی کی - اِس کے مقبوضات دوآبه باری یعنی بیاس اور راری کے درمیانی علاقے میں شامل تھے - اور کوهستان کے دامن تک پھیلے هوئے تھے - کلیریاں گرهوته حاجی پور اور پتھانکوت اِسی مثل کے ماتحت تھے - مہاراجه رنجهت سنگهم کی شادی اِسی سردار چےسنگهم کی شادی اِسی سردار چےسنگهم کی پوتی سے هوئی تهی - اِس مثل کی فوجی طاقت کی پوتی سے هوئی تهی - اِس مثل کی فوجی طاقت

### ٣ - اهلو واليه مثل

نامور سردار جسا سنگه کلال اِس مثل کا سب سے پہلا سردار تھا جس نے خالصہ دل کی بنیاد رکھی تھی ۔ جسا سنگه پہلے فضیل پوریہ مثل میں شامل تھا ۔ جب وہ کافی طاقت پکر گیا تو اُس نے اپنی نئی مثل قائم کر لی ۔ جسا سنگه موضع اهلو کا رهنے والا تھا ۔ اِس لئے اِس مثل کو اهلو والیه کہتے هیں ۔ موجودہ ریاست کپورتھلہ کا بانی سردار جسا سنگھ تھا ۔ اِس مثل کی طاقت تین هزار سوار خیال کی جاتی هے ۔

# ٥ - سکرچکيه مثل

اِس مثل کی بنیاد سنه ۱۷۵۱ ع کے قریب سردار چرت سلگھ نے ڈالی تھی جس کے بزرگ گوجرانواله کے قریب موضع سکرچک میں رہتے تھے ۔ اِس لگے یہ مثل سکرچکیه کہلائی ۔ مہاراجه رنجیت سلگھ کے والد سردار مہان سلگھ کے زمانه میں اِس مثل کی جنگی طاقت تقریباً پچیس سو سوار تھی ۔

# ٧ - نکئي مثل

اس مثل کا بانی سردار هیرا سلگه، تها - یه مثل احدد شاه ابدالي کے زمانه میں وتوع میں آئی - هیرا سلگه، فلع الهور کی موجوده تحصیل چونیاں کے پرگفته فرید آباد کا باشنده تها - اِس علاقته کو ملک نکه کهتنے تهے - اسي لئے یه مثل نکتی مثل نکئي کے نام سے موسوم هوئي - اِس مثل کے مقبوفات ملتان تک پهیلے هوئے تھے - اور شرقپور 'گوگیرا' کوت کمالیته وغیرہ اِسي میں شامل تھے - مہاراجه رنجیت سلگه، کي شادي اِسي مثل کے ایک سردار گیان سلگه، کي شادي اِسي مثل کے ایک سردار گیان سلگه، کي شادي اِسي مثل کے ایک سردار گیان سلگه، کي سوار شمار کی جاتی هے - اِس مثل کی فوجي طاقت دو هزار سوار شمار کی جاتی هے -

# ٧ - تايوالي مثل

گلاب سنگھ اِس مثل کا بانی تھا - جو آدیرہ بابا نانک کے قریب موضع آلی وال کا رہنے والا تھا - اِس مثل

کے سردار نارا سلکھ گھیبہ نے سرھند کو تاخت و تاراج کیا ۔ اِس مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے مغرب کی طرف تھے ۔ اِس کی جنگی طاقت کا اندازہ آته، هزار سوار کیا جاتا ہے ۔

#### ۸ - نشان واليه مثل

اِس مثل کی بنیاد سرداران سلت سنگه اور موهر سنگه نے رکھی تھی - یہ دونوں سردار دلخالصہ کے علم بردار تھے - اِسی وجہ سے اِس مثل کو نشان والیہ مثل کہتے ھیں - یہ مثل ضلع انبالہ پر قابض تھی گو اِس کے چند مقبوضات دریائے ستلج کے مغرب میں بھی واقع تھے - اِس مثل کی جنگی طاقت بارہ هزار سوار پر مشتمل اِس مثل کی جنگی طاقت بارہ هزار سوار پر مشتمل

## ۹ - کرور سنهگیه مثل

اِس مثل کا بانی کرورزا سنگھ تھا جس کی وجہ سے اِس مثل کا نام کرور سنگھیہ پر گیا ۔ اِس مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ واقع تھے اور کرنال تک پھیلے ھوئے تھے ۔ اِس مثل کی طاقت بارہ ھزار سار شمار کی جاتی ھے ۔

### + ا - شهیده یا نهنگ مثل

ا یہ تسام مثلوں سے چھوٹی مثل تھی ۔ اِس مثل کے سردار اُن بہادروں کی اولاد تھے جو گورو گوبند سنگھ جی

کے جھنتے تلے دمدمه کے قریب شہید ھوٹے تھے ۔ اِسی وجه سے یه شہید مثل کہلاتی ھے ۔ اِسی مثل میں گورو گوبند سنگھ کے اکالی اِ خالصه یا نہنگ خالصه بهی شامل تھے جو اکثر بدن پر نیلے رنگ کے کیڑے اور سر پر آھئی چکر پہنتے ھیں ۔ یہ مثل بھی دریائے ستلج کے مغربی علاقه پر قابض تھی ۔ اِن کی جنگی طاقت دو ھزار سوار تھی ۔

# ١١ - فضيل پوريد مثل

اِس مثل کا بانی نواب کپور سنگھ پہلے پہل بلدہ بہادر کی فوج میں بھرتی ہوا اور اپنی بہادری کی وجه سے سرداری کے عہدہ پر پہنچا ۔ کپور سنگھ بہادر سپاھی ہونے کے علاوہ تیز فہم اور دور اندیش جرنیل بھی تھا ۔ اِس کی مثل والوں نے اِسے نواب کا خطاب دیا اور وہ اِسی نام سے مشہور ہوگیا ۔ یہ شخص موضع فضیل پور ضلع امرتسر کا باشلدہ تھا ۔ اِسی لئے اِس کی مثل اِس نام سے مشہور ہوئی ۔ اِسی مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے دونوں مشہور ہوئی ۔ اِس مثل کے مقبوضات دریائے ستلج کے دونوں طرف واقع تھے ۔ اِس کی جنگی طاقت ارهائی ہزار سوار تھی ۔

### ۱۲ - يهلكيان مثل

یهول نامی ایک شخص نے اِس مثل کی بنیاد ۃالی۔ اِس لئے یہ مثل پھلکیاں کہلائی ۔ پھول بھتی قوم کا راجپوت تھا ۔ سردار آلہ سنگھ جو موجودہ خاندان پتیالہ کا بانی تھا اور جسے احمد شاہ ابدالی نے اپنی طرف سے سرهند کا گورنر مقرر کیا تھا اِسی خاندان سے تھا اور پھولکیاں مثل کا سردار کہلاتا تھا ۔ اِسی مثل کے دیگر سرداروں نے موجودہ خاندان نابھہ و جیند کی بنیاد قالی تھی ۔ ریاست کیٹھل کا بانی بھی پھولکیاں مثل کے سرداروں میں سے تھا ۔ اس مثل کی جنگی طاقت تقریباً پانچ ھؤار سوار تھی ۔

# سکھ مثلداروں کے باہمی تعلقات

سکهوں کی متحدہ طاقت تقریباً سعر هزار سوار تھی -اِس جرار سپاہ کے ساتھ اُنھوں نے اینی فتوحات کو دن ہدن بوھانا شروع کیا - اوپر ذکر ھو چکا ھے کہ سکھوں میں کوئی مرکزی حکومت نه تهی جو مختلف سرداروں کو قابو میں رکھتی اور سکھ گورنسنت کو پیوسته بناتی -هر سردار اید دائره حکومت میں خود مختار تها - جو جی میں آتا تھا کرتا تھا ۔ البثنہ کسي بيروني حمله آور کے وقت یہ سب سردار مل جاتے تھے اور کل خالصہ کے جہلڈے تلے جسع هوکر پنتھ کی حفاظت کے لئے لڑتے تھے۔ لیکن بیروني خدشه کی فیر حاضری میں ایک دوسرے کے ساتھ لرتے سے بهي گريز نه کرتے تھے۔ اِن مثلوں کي حدود صاف طور سے مقرر نه تهیں - بلکه ایک دوسرے کے علاقه سے بالکل ملحقه تھیں \_ چنانچہ آپس کے تنازعات کی یہ سب سے بری وجه تھی ۔ اِس کے علاوہ ھر مثل کے اندر بھی نفاق اور تفازعات کے بیبے موجود تھے۔ هر شخص مثل کا سردار بننے کی کوشش کرتا تھا۔

### اِن تعلقات کے ندائج

احمد شاہ ابدالی کے حملے همیشہ کے لئے بند هو چکے تھے ۔ ملک کی کوئی اندرونی طاقت سکھوں کے هم پلت نه تھی ۔ سکھ صاحبان تلوار کے دھلی تھے کیونکر چپ رہ سکتے تھے ؟ پس اینی طاقت کو خانه جنگی میں صرف کرنا شروع کیا -موقعة ياكر ابني همسائے سردار پر حملة كرتے اور خوب لرتے -آپادھاپي کا بازار گرم ھوا اور جس کي اللهي اُسي کي بهيلس والا معاملة تها - چنانچة الهارویس صدی کے اختدام کے پچیس سال كي پنجاب كى تاريخ إنهي خانه جلگيوں كي كہاني هے۔ ایک مثل کے سردار دوسری مثل کے سرداروں کے ساتھ مل کر تیسری مثل پر حمله آور هوتے - کبهی دو تین مثلوں کی متحدة فوج کسی اور مثل کے مقبوضات پر تسلط جما لیتی۔ فرض کم مکمل بدانتظامي کا نقشه جما هوا تها ـ أنهي دنوں یعنی سنه ۱۷۸۳ ع میں ایک انگریز سیاح مستر فارستر پنجاب سے گذرا جس نے سکھوں کی حالت کو بچشم غور مطالعة کیا۔ وة لكهتا هے كة مثلداروں كى حكومت اِس طريقة پر رهنى ناسمكن ھے۔ اِن میں سے کوئی نہ کوئی ایسا سردار ضرور پیدا ھوگا جو تمام مثلداروں کو مطیع کرکے اپنی زبردست حکومت قائم كريكا \_ چلانچة يه پيشين گوئي درست نكلي - مستر . فارستر کے لھکئے سے چار سال پہلے ھی پنجاب میں شیر پیدا هو چکا تها جس نے بیس سال کی عمر میں اِسکام کا بیرا اُتھایا اور تھوڑے عرصة میں ھی سکھ مثلوں کو فتمے کرکے زبردست سکھ سلطنت قائم کی ۔ آؤ!

معلوم کریےں وہ کون تھا اور کسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

## چوتھا باب

# مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان کی سرگذشت سردار بدھ سنگھ

وہ خیرت انگیز هستی جو مستر فارستر کی پیشین گوئی پیشین گوئی پیری کرنے ' سکھ سرداروں کی خانہ جنگی دور کرنے ' عظیم الشان سکھ سلطنت پیدا کرنے ' اور پنجاب کے نام چار چاند لگانے پیدا هوئی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا۔ یہ سکرچکیہ مثل کا سردار تھا۔ اس مثل کی بنیاد احمد شاہ ابدالی کی پورشوں کے زمانہ میں سردار چرت سلگھ نے قالی تھی۔ سردار چرت سنگھ کے بزرگ سنہ 1000 ع میں موضع سکرچک میں آباد هوئے۔ یہ زمیندار تھے اور کئی پشتوں تک کھیتی پر ھی گذر اوقات کرتے رہے۔ اس خاندان کا پہلا شخص جس پر ھی گذر اوقات کرتے رہے۔ اس خاندان کا پہلا شخص جس نے سکھ مذھب اختیار کیا بدھو مل تھا جو بعد میں نے سکھ مذھب اختیار کیا بدھو مل تھا جو بعد میں بلوغت کو پہنچا تو خوبصورت قوی ھیکل جوان نکلا اور بلوغت کو پہنچا تو خوبصورت قوی ھیکل جوان نکلا اور بلوغت کو پہنچا تو خوبصورت قوی ھیکل جوان نکلا اور

<sup>\*</sup> منشی سوهن لال روز نامچه رثجیت سنگهم میں لکھتا ہے کلا بدھم سنگهم نے گورو ہر رائے کے زمائے میں سکھم مت اختیار کیا - گورو ہر رائے سند ۱۹۹۱ ع میں نوت ہوئے تھے -

بدھم سنگھ نے اپنے جیسے منتچلے بہادروں کا ایک گروہ اکتھا کر الیا ' قائے مارنے شروع کئے ' اور جلدی ھی گرد و نواح کے تمام علاقہ میں اپنی بہادری کا سکہ جما لیا ۔ سکر چک میں اپنی رھائش کے لئے قلعہ نما مکان بھی تیار کر لیا ۔ بدھم سنگھ کی تمام عمر اِسی قسم کے دھازے مارنے میں گذری ۔ اُس کے جسم پر تلوار کے تیس زخم اور نو گولیوں کے نشان موجود تھے ۔

#### سردار نوده سنگه

### سردار چرت سنگه

سردار نودهم سنگهم کے چار بیتے تھے ' چرت سنگه' دل سنگه ' چیت سنگھ، اور ماگھی سنگھ - سب سے بڑے بیتے چڑت سنگھ کی عمر اس وقت بیس سال تھی - اُسی زمانہ میں سردار جسا سنگه اهلو والیه اور سرداران هری سنگه و جهندا سنگه بهذاکی نے اپنی اپنی مثلیں قائم کر لی تھیں اور جدا جدا علاقوں پر قابض هو چکے تھے۔ چوت سنگھ کو عسر کا چھوٹا مگر ہوا ذکی اور تیز فہم تھا۔ اُس نے اپنے رفیقوں سے مشورہ کیا کم علاقه کے چیدہ چیدہ بہادروں کو اکتها کرکے اُنہیں بهی ایک نگی مثل کی بنیاد ةالنی چاهنے - چرت سنگه باتدبیر اور با رسونے نوجوان تھا۔ دو سال کے اندر ھی ایے اراده کو عملی جامه پهنانے میں کامیاب هو گیا۔ تقریباً ایک سو سوار اور پیادوں کے همراہ اپنی مثل کا جهندا کھوا کیا۔ اُس کے خسر امیر سنگم اور اُس کے بیتے گور بخش سنگم نے چوت سنگم كى إس معاملة ميں بهت حوصلة افزائي كى اور كافي مدد بهم پہنچائی - امیر سنگھ گو اُس وقت بڑھاپے کے پنجه میں گرفتار تها مگر آیے زمانه کا اِ برا بهادر اور جنگجو سیاهی تها۔ گوجرانوالہ کے لوگ اُس کے نام سے کانپٹے تھے۔ اِس وجہ سے چوت سنگھم کے کام میں آسانی هو گئی ۔ منشی سوهن لال ایني کتاب میں إذکر کرتا هے کم چرت سلگھ نے اصول قائم کر دیا تها که رهی شخص میری مثل میں داخل هوسکتا هے جو کیس رکھے اور امرت چھکے \_ چنانچہ مثل میں بھرتی کرنے سے پہلے وہ خود لوگوں کو امرت چھکایا کرتا تھا۔

## ایمی آباد کی اوت

ایمن آباد کا مسلمان گورنر وهاں کی هندو رعایا کو ستاتا تھا۔ چرت سنگھ نے اِس موقعہ کو غذیمت سمجھا۔ اگرچہ اُس کی مثل کو قائم هوئے تھوری مدت هی هوئی تھی مگر چرت سنگھ نے اپنے نو جوانوں کی همراهی میں ایس آباد کا متعاصرہ کر لیا - بہت سے زر و مال کے علاوہ شاهی اسلحتہ خانہ سے بہت سی بندوتیں و دیگر سامان حرب اور شاهی اصطبل سے سہت سی بندوتیں و دیگر سامان حرب اور شاهی اصطبل سے سینکروں گھورے چرت سنگھ کے هاتھ لگے۔ اِس کامیابی سے سردار چرت سنگھ کا حوصلہ اور بھی دو چند هو گیا - اُس نے گوجرانوالہ میں ایک زیر دست قلعہ بھی تعمیر کرلیا -

# گورنر لاهور كي گوجرانواله پر فوج كشي

گوجرانواله الهور سے چھتیس میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔
الهور کے صوبہدار خواجہ اربید نے سردار چرت سنگھ کو اس
السناخی کا مزہ چکھانے کے لئے گوجرانوالہ پر چرھائی کر دی۔
خواجہ اربید کے همراہ بری بھاری جمعیت تھی۔ چرت سنگھ
نے اپنے نئے تعمیر شدہ قلعہ میں پلاہ لی۔ رات کے وقت جب
موقعہ ملتا خواجہ کی فوج پر چھاپہ مار کر پھر اندر داخل
ہو جانا۔ خواجہ اربید اس سے ننگ آگیا 'محاصرہ اُتھا لیا۔
اور واپس روانہ ہوا۔ چرت سنگھ اپنے نو جوانوں کو لےکر دشسی
کی فوج پر توت پرا 'شاھی لشکر کو خوب لوتا ' بہت
سا سامان جنگ سیدکروں اُونت اور گھورے سردار کے ہاتھ آئے۔

# سردار چرت سنگه، کي فقوحات

سردار چوت سلگھ نے اپنے قلعہ کو اور بھی مستحکم کر لیا۔ اب أس كي مثل مين قابلقدر اضافه هو چكاتها \_ چنانچه ۔ اُس کے دل میں ملک گیری کی تھوس سمائی \_ وزیر آباد کے علاقة سے مسلمان حاکم کو نکال کر خود قبضه کر لیا اور اِس علاقه کي تهانے داري اي سالے گور بخش سنگه, کو سونپ دی ۔ دریائے جہلم کے پار پند دادنخاں اور اُس کے گرد و نواج کے علاقہ پر اپنا تسلط جمایا۔ یہاں ایک مضبوط قلعه اِسی سال تعمیر درایا \_ چرت سلگھ نے کھیوڑے کی نمک کی کان پر قبضه حاصل کیا جو اُس کے لئے آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوا ۔ دھئی اور پتہو ھار کے علاقہ فتنے کئے ' چکوال جلال پور وغیرہ کے زمینداروں کو اینا مطیع کیا ۔ چوت سنگھ ابھی دریائے جہلم کے قریب احمد آباد میں هی مقیم تها که اسے خبر ملی که احمد شاه ابدالی اتک پہنچ گیا ہے ۔ چنانچہ سردار نے روهتاس کے مشہور قلعہ پر چڑھائي كر دي۔ ابدالي كے قلعه دار نورالدين خال كو مار بهکایا اور قلعه پر قبضه کرکے ایدا تهانه قائم کر لیا ۔ غرضیکه پندرہ سال کے قلیل عرصه میں چوت سنگھ نے اپنے مقبوضات خوب برهائے ۔ اِس کي مثل نے دن دونی رات چوگذي ترقي کي ۔ گوجرانواله ' وزيرآباد ' وامنگر ' سيالکوت ' روهتاس ' پنڈ دانخاں اور دھنی کے علاقے اس کی ریاست ميں شامل تھے جس کي سالانہ آمدني تقريباً تين لاکھ روپيہ تھي ـ سردار چوت سنگھ کی وفات سنہ ۱۷۷۱ع

جس روز سے سردار چوت سنگھ نے پند دادنخال اور

کھیورے کی نمک کی کان پر اپنا تسلط قائم کیا تھا تب سے ھی بھنگی سردار اُس کے جانی دشمن بن گئے - دونوں مثلوں میں جنگ شروع ھو گئی ۔ چنانچہ وتنا فوتنا دونوں مثلوں میں لزائیاں ھوتی رھیں ۔ آخر سنہ ۱۷۷۱ع میں جب طرفین کی فوجیں میدان جنگ میں جسع ھو رھی تھیں تو اتفاق سے سردار چرت سنگھ کی اپنی نئی بندوق چھوت گئی جس سے وہ بری طرح گھائل ھوا اور چند منتوں میں جاں بحق ھو گیا ۔ \*

### مائی دیساں کا انتظام ریاست

سردار چوت سنگھ کے دو بیتے مہان سنگھ اور سہج سنگھ اور ایک بیتی تھی۔ برے بیتے مہان سنگھ کی عمر اُس وقت صرف دس سال تھی۔ پس چوت سنگھ کی بیوہ مائی دیساں نے انتظام ریاست اپنے ھاتھ میں سنبھالا جس میں اُس کے بھائیوں گور بخش سنگھ, اور دل سنگھ نے اُس کی بہت مدد کی ۔ مائی دیساں بری جہاندیدہ تجربه کار اور دانشیند خاتون تھی ۔ اُس نے اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لئے اُپنی بیتی کی شادی بھنگی سردار کے بیتے

اس واتعلا کو مؤرخوں نے مختلف طوح بیان کیا ھے - ھہارا بیان مشی سوھن لال منشي سوھن لال کی کتاب پو مبنی ھے - کپتان ریت نے بھی منشی سوھن لال کو ھی تسلیم کیا ھے - مگر سید محمد لطیف اور رائے بہادر کنھیا لال نے کپتان مرے کی رپورت کی بنا پر یہ لکھا ھے کہ چرت سنگھ کی موت جمون کے ملا کے وقت سند ۱۷۹۲ع میں اُس کی اپنی بندوق چھوٹنے سے ھوئی تھی -

صاحب سنگھ سے کر دی جس کی وجہ سے دونوں مثلوں میں دشمنی کی آگ کچھ عرصہ کے لئے تھنتی ھو گئی ۔ اُس کے تھوڑے عرصہ بعد اپنے بیتے مہان سنگھ کا بیاہ جیند کے سردار گجپت سنگھ کی بیتی سے رچایا - مائی دیساں نے اپنی نوخیز مثل کے لئے شادیوں کا رابطۂ اتحاد پیدا کیا اور گوجرانوالہ کے قلعہ کو اور بھی مستحکم بنایا -

# سردار مهان سنگه، کی گدی نشینی

اتنے عرصہ میں مہان سنگھ نے هوش سنبھال لیا اور مثل کی باگ تور اپنے هاتھ میں لے ئی ۔ اپنے والد کی طرح فتوحات کا سلسلہ از سرنو جاری کیا ۔ نورالدین سے دوبارہ قلعہ روهتاس چھین لیا اور سیالکوت کے نزدیک کوتلی اهنگران پر اپنا تسلط قائم کر لیا ۔ اس جگہ کے کاریگر بندوقیں بنانے میں ماہر تھے ۔ چنانچہ مہان سنگھ نے اُس سے پورا فائدہ اتھایا ۔ اپنی فوج کو نتی بندوقوں سے مسلح کیا ۔

## رسول نگر کي فقع - سنه ١٧٧٩ع

رسول نگر کا حاکم پیر محمد خاں چتھ قوم کے پتھانوں میں سے تھا ۔ یہ فطرتاً ہوا متعصب تھا اور سکھوں کے ساتھ خاص دشدنی رکھتا تھا ۔ نوجوان مہان سنگھ کو یہ بات ناگوار گذری ۔ چنانچہ سنہ ۱۷۷۹ع میں اُس نے رسول نگر پر یورش کر دی ۔ پیر محمد خارنے خوب مقابلہ کیا مگر آخر کار مغلوب ھوا ۔ مہان سنگھ نے شہر پر قبضہ کر لیا ۔ شہر کا اسی نام رسول نگر سے بدل کر رام نگر رکھا اور یہ آج تک اسی

نام سے مشہور ہے ۔ گو پیبر متحمد خال نے مہان سلکھ کی اطاعت قبول کر لی تھی مگر بہادر چتھ، قوم کے دل میں انتقام کی آگ سلگ ڑھی تھی اس لئے وہ باغی ھو گیا ۔ سردار مہان سلگھ نے تین سال بعد دوبارہ فوج کشی کی ۔ اس دفعہ وہ علی پور اور منچر وغیرہ پر بھی قابض ھو گیا ۔ علی پور کا نام اکال گوہ رکھا ۔

### رنجيت سلگھ کي پيدائش

رسول نگر فتنم کر کے مہان سلگھ واپس آیا ۔ گوجرانوالۃ میں داخل ہوتے ہی اُس خوشخبری ملی کہ اُس کے هاں بیتا پیدا ہوا ہے ۔ مہان سلگھ خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا ۔ چونکہ یہ اسی وقت جلک فتنم کر کے آیا تھا اس لئے اسی فتنم کی تقریب میں ایک بیتے کا نام رنجیت سلگھ رکھا اور کہا کہ مین خیال کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میدان جنگ میں فتحیاب ہوگا ۔ آئے جا کر معلوم ہوگا کہ مہان سلگھ کا قیاس بالکل درست نکلا ۔ رنجیت سلگھ ۱۳ نومبر سلم ۱۲۸ء سوموار کے دن دوپہر کے وقت گوجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا ۔ ﴿

## پنڌي به آيال وغيره کا دوره

چته قوم پر فتنے حاصل کرنے کی وجه سے مہان سلگھ کی شہرت برھ گئی ۔ خالصه جتهه داروں میں اُس کا نام بلند

<sup>\*</sup> منشي سوهن لال نے اپني كتاب ميں رئجيت سنگه، كا زائجة ديا هے جس ميں وہ لكهتا هے كلا رنجيت سنگهم كا پيدائشي نام بدھ، سلگھ تھا -

هو کیا ۔ چنانچة برے برے سردار اُس کی مثل میں شامل هونے لیّے اور اِس مثل کی جنگی طاقت میں بہت اضافه هو گیا ۔ اب سردار مہان سنگه نے پنتی بهتیان 'ساهیوال اور عیسی خیل تک کا دورہ کیا اور بہت سا زر و مال وصول کیا ۔

## جهوں پر فوج کشي

سنه ۱۷۸۴ع میں جموں کا راجه رنجیت دیوا مر گیا ۔
اُس کے دونوں بیتوں برجراج دیو اور دلیر سنگھ میں تخت
نشینی کے لئے جھگڑا ہو گیا ۔ بھنگی سرداروں نے ایک آدھه
دفعه پیشنر جموں پر هاته مارنے کی کوشش کی تھی ،
چنانچه مہان سنگھ نے اِس نادر موقع کو هاته سے نه جانے
دیا ۔ جموں پر چڑھائی کی ۔ برجراج دیو مقابله کی
تاب نه لاکر ترکوته کی پہاڑیوں میں جا چھپا ۔ مہان سنگھ
کی فوج نے جموں کے مالدار شہر کو دل کھول کر لوتا ۔ وہاں
سے بے شمار زر و دولت جمع کر کے رام نگر سے ہوتا ہوا گوجرانواله

#### جے سنگھ کنھیا سے جنگ

آسي سال سردار مہاں سنگھ ديوالي کے موقعة پر امرتسر اشنان کے لئے آيا وهاں حسب معمول برے برے سردار جمع تھے - سردار جے سنگھ کنھيا بھي موجود تھا - سکھ مثلدار جے سنگھ کي بہت عزت کرتے تھے - چنانچة مہان سنگھ بھی اُس کي جائے قيام پر اُس سے ملاقات

کرنے گیا ۔ وہاں جموں کی لوت مار کے متعلق بات چیت شروع هوئى - جے سنگه كنهيا مهان سنگه كي برهتى هوئي طاقت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل بھن رھا تھا۔ درران گفتگو میں کچھ سخت الفاظ اِستعمال کر بیتھا -مهان سنگهم نے بھی ویسا ھی جواب دیا - معاملہ طول پکر گیا اور جنگ کی نوبت پہنچ گئی - مہان سلکم کے لئے طاقتور مثل کے زبردست سردار جے سلگھ سے اکیلا مقابلہ کرنا مشکل تھا - پس اُس نے رام گوھیہ مثل کے سردار جسا سنگھم سے خط و کتابت شروع کی - جسا سلگھ کا علاقہ جے سلگھ نے چھیں لیا تھا - اور یہ بیچارہ ستلم کے پار ھانسی حصار کے علاقہ میں مارا مارا پھرتا تھا ۔ مہان سلکھ کی مدد کو فليمت جان كر وايس بلجاب لوتا - ج سلكه نے راجه سنسار چند والنَّ كانكرة كا علاقه بهى ضبط كر ليا تها - چنانچه سنسار جند بھی اُن کے ساتھ شامل ھوگیا۔ تینوں نے مل کو جے سلکھ پر چڑھائی کر دی - اور بتالہ پر قبضہ کر لیا -چے سلگھ، کا بہادر لرکا گور بحش سلگھ فوج لیکر آگے بڑھا۔ گهمسان کی لزائي هوئی ـ گوربخش لزتا هوا مارا گيا ـ کنھیا فوج کے پاؤں اُکھڑ گئے ۔ جے سلگھ کو صلح کے سوا کوئی چاره نه رها - چلانچه جسا سلگه اور سلسار چلد کو أن كے علاقے واپس مل كئے۔

جيسنگه، کي پوٽي سے رنجيت سنگھ، کي سکائي اس جنگ ميں مهان سنگھ، نے اپنی طاقت اور بهادری اسکا سنگھ، نے اپنی طاقت اور بهادری اسکا سنگھ، کے دل پر بقها دیا تھا۔نیز گوربخش سنگھ،

کی وفات سے بورھے سردار کی تمام اُمیدوں پر پانی پھر چکا تھا - لہذا اُس نے گوربخش سنگھ کی زوجہ سداکور کے کہنے پر مہاں سنگھ کے ساتھ رابطۂ اُتحاد پیدا کرنا ھی قرین مصلحت سمجھا - چنانچہ مرحوم گوربخش سنگھ کی لڑکی کی منگئی مہان سنگھ کے لڑکے رنجیت سنگھ سے کر دی گئی - اب دونوں مثلوں میں رشتۂ انتحاد قائم ھو گیا جس سے رنجیت سنگھ نے اپنی اوائل جد و جہد کے زمانہ میں پورا فائدہ اُتھایا ۔ اِس کا ذکر آئے چل کر کیا جائیگا ۔

## بھنگی سرداروں سے جنگ

پہلے بتایا جا چا ہے کہ مہان سنگھ کی همشیرہ کی شادی صاحب سنگھ بھنگی سے ھوئی تھی ارر وہ ایک دوسرے سے دوستی اور محصب کا دم بھرتے تھے ۔ مگر حکومت اور رشته داری کا ساتھ نبھنا مشکل ہے کیونکہ حکومت رشته داری کو مغلوب کر لیتی ہے ۔ چنانچہ سنہ ۱۹۷۰ع میں جب صاحب سنگھ کے والد گوجر سنگھ کا انتقال ہوا تو صاحب سنگھ کی مرداری پر متمکن ہوا ۔ مہان سنگھ نے اُس سے حق حاکمانہ کی رقم طلب کی ۔ چونکہ صاحب سنگھ کے اُس خاندان کا تعلق همیشہ سے بھنگی سرداروں کے ساتھ رھا تھا اس خاندان کا تعلق همیشہ سے بھنگی سرداروں کے ساتھ رھا تھا اس کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ۔ صاحب سنگھ مقابلہ کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ۔ صاحب سنگھ مقابلہ کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ۔ صاحب سنگھ مقابلہ کی تاب نہ لا سکا ۔ گجرات چھوڑ کر سوھدرہ کے قلعہ میں جا

#### قلعه سوهدره كا محاصره

مہان سلگھ نے قلعہ کا متحاصرہ قال دیا ۔ اِسي متحاصرہ کے درران میں ایک روز یکایک مہان سلگھ کی طبیعت خراب ھو گئی ۔ اُس کی صححت کام کی زیادتی کی رجہ سے پہلے ھی خراب ھو چکی تھی ۔ اب وہ دن بدن زیادہ بیمار ھوتا گیا ۔ آخر متحاصرہ کا کام اپنے بیتے رنجیت سلگھ کے سپرد کیا ۔ جس کی عمر اِس وقت صرف دس سال تھی ۔ رنجیت سلگھ نے متحاصرہ کو متواتر جاری رکھا ۔ اسی اثنا میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی مدد کے لئے فوج میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی مدد کے لئے فوج میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی مدد کے لئے فوج میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی مدد کے لئے فوج میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی مدد کے لئے فوج میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی مدد کے لئے فوج میں بہلگی سرداروں نے صاحب سلگھ کی عالت میں جا دبایا ۔ اُنہیں سوائے میدان چھوڑنے کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا ۔ اُنہیں سوائے میدان چھوڑنے کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا ۔

### سردار مهان سلگھ کي وفات

#### ٥ بيساكم سميت ١٨١٥٧

ابهي يه محاصرة ختم بهي نه هوا تها كه مهان سلگهم كتهم دير بيمار ره كر تيس سال كي بهرى جوانى ميں راهئے ملك عدم هوا - سردار مهان سلگهم برا عالى همت ، ذي و قار اور روشن دماغ انسان تها - اُس نے اپني قليل عمر كي چند سالوں ميں هي سكرچكيه مثل كو روزافزوں ترقى كي جسند سالوں ميں هي سكرچكيه مثل كو روزافزوں ترقى دى ، وسيع اور و افر ذرائع سے اُسے مالامال كر ديا اور اُس كي جنگي طاقت ميں قابل قدر اضافه كيا \_

# پانچواں باب

مهاراجه رنجیت سنگه کا زمانهٔ عروم سنه ۱۷۹۰ع سے ۱۸۰۳ع تک رنجیت سنگه، کا عنان سکرچکیه مثل سنبهالنا

سردار مهاں سنگھ اپني حين حيات هي ميں رنجيت سنگھ کي رسم دستاربندی کر چکا تھا ۔ چانچه اُس کي وفات پر رنجيت سنگھ ب چون و چرا سکرچکيه مثل کا سردار تسليم کر ليا گيا ۔ رنجيت سنگھ ابھي دس سال کا بچه تها \* ۔ گو يه لرکپن ميں ايني والد کے همراه کئي لوائيوں ميں شامل هوا تھا ليکن پھر بھی اِس عمر ميں رياست کا بار سنبھالنا اُس کے لئے بہت دشوار تھا ۔ پيشتر ذکر کيا جا چکا سنبھالنا اُس کے لئے بہت دشوار تھا ۔ پيشتر ذکر کيا جا چکا هے کم رنجيت سنگھ کي سکائی گور بخش سنگھ کئھيا مرحوم کی دختر سے هو چکي تھي ۔ گور بخش سنگھ کي بيوہ رائی

<sup>\*</sup> مهاراجة رفتجيت سنگهم كي تاريخ پيدايش منشي سوهن لال اور ديوان امر داتهم ٣ مگهر سميت ١٨١٧ بكرمي روز دو شنبة مطابق ١٣ دومبر سنة ١٨١٠ع لكهتم كي تاريخ وفات ٥ بيساكهم سبت ١٨٢٠ بكرمي مطابق ١٦ اپريل سنة ١٧٩٠ع هـ - سيد محمد لطيف اور پرنسپ كا يك كهنا كلا رفجيت سنگهم كي عمر اس وقت بارة برس كي تهي درست نهيں هـ -

سدا كور نهايت عقامند اور دورانديش خاتون تهي - ايسي آرے وقت ميں وہ ايني كمسن داماد كے كام آئي - رنجيت سلگه كا كي والدہ نے بهي مدد كى جس سے رنجيت سلگه كا بوجه هلكا هو گيا -

#### رنجيت سنگه، كا دال بال بچنا ـ سنه ١٧٩٣ع

رنجیت سلگم اوائل عمر مین شکار کهیلئے کا بہت شوقین تھا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ شکار کی تلاش میں موضع لدھے والی
کے نزدیک جا پہلچا جو چٹھوں کے علاقہ میں واقع
تھا۔ رنجیت سلگم اپ ھمراھیوں سے بچھر کر اکیلا رہ گیا تھا۔
اتفاق سے چٹم قوم کا نواب حشست خاں بھی اپ نوکروں
اتفاق سے چٹم قوم کا نواب حشست خاں بھی اپ نوکروں
سمیت یہاں شکار کھیلئے میں مصروف تھا کہ اچانک اُس
کی نظر رنجیت سلگم پر پری ۔ سردار مہاں سلگم نے اِس
کئی بار شکست دی تھی۔ اور وہ بدلہ لیئے کی تلاش میں
کئی بار شکست دی تھی۔ اور وہ بدلہ لیئے کی تلاش میں
تھا۔ اُسے یہ کینہوری کے لئے سنہری موقعہ نظر آیا۔ عقب سے
تہوار کیا۔ مگر

#### جس کو رکھے سائیں اُسے مار نہ سکیے کوئی

کے مصداق رنجیت سنگھ سھم کر زین سے سرک گیا۔ تلوار باگ پر لگی جس کے دو تکرے ھو گئے۔ رنجیت سنگھ نے پیچھے مر کر دیکھا تو معاملہ دگرگوں پایا۔ شیر کی طرح بپھرا اور فرا کر حشمت خال پر جا دتا اور آن کی آن میں اُس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خان کے نوکروں نے جو یہ دیکھا تو

هوا هو گئے۔ رنجیت سنگھ خان کا سر بھالے پر چرھا کر اپ ساتھیوں سے آ ملا اور سارا ماجرا سنایا جسے سن کر وہ دنگ رہ گئے، رنجیت سنگھ کی بہادری کا اعتراف کیا، اور پروردگار کا شکر بچا لائے۔

### رنجيت سنگھ کي شادي سنه ١٧٩٩ع

سوله سال کی عمر میں رنجیت سنگھ نے اپنی شادی رچائی ۔ عظیمالشان برات دھرم کے ساتھ قصبہ بتالہ گئی جہاں لوگوں کو ناچ رنگ اور تماشوں سے ملحوظ کیا گیا ۔ رنجیت سنگھ کی فیاضی نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ۔ چند روز کے بعد رنجیت سنگھ دلھن لےکر گوجرانوالہ واپس آیا ۔

### رام گھڑھیوں کے خلاف سدا کور کی امداد

اسي سال جسا سنگهر رام گرهيه نے سردار چے سنگهر کي وفات سے فائدہ اتهاکر کلهيا مثل کے مقبوضات پر هاتهر صاف کرنا شروع کيا ۔ چنانچه رائي سدا کور نے رنجيت سنگهر سے مدد طلب کي ۔ رنجيت سنگهر نے ديوان لکهيت رائے کو علاقه و دهنی کی طرف روانه کیا اور خود سردار فتنے سنگهر دهاری ' سردار جودهر سنگهر اور سردار دل سنگهر وزير آباديه کے همراه بتاله کی طرف روانه هوا اور رام گرهيوں کے قلعه ميانی کا متحاصره کی طرف روانه هوا اور رام گرهيوں کے قلعه ميانی کا متحاصره آبانی جمع هو گيا اس وجه سے رنجيت سنگهر کو محاصره اتهانا چرا ۔

#### سرداران لاهور سے ملاقات اور قلعه کا معاتفه

بتاله جاتے هوئے رنجیت سلگھ نے اپنی فرج کو آگے روانه کر دیا اور خود دو تین روز کے لئے لاهور قیام کیا ۔ سردار چیت چیت سلگھ اور سردار موهر سلگھ سرداران لاهور سے بات چیت کی جلهوں نے رنجیت سلگھ کی خوب آؤ بھگت کی ۔ اس موقع پر اُسے قلعت لاهور دیکھئے کا اتفاق هوا اور غالباً جیسا که رنجیت سلگھ کا مورخ سوهن لال اشاوہ کرتا ھے اسی وقت رنجیت سلگھ کا مورخ سوهن لال اشاوہ کرتا ھے اسی وقت رنجیت سلگھ کے دل میں قلعه حاصل کرنے کی هوس پیدا هوئی ۔

# رنجيت سنگھ کي دوسري شادي سنه ١٧٩٨ع

رنجیت سنگه کی پہلی شادی کی رجہ سے سکرچکیہ اور کھنیا مثلوں میں رابطۂ اتحاد پیدا ھو چکا تھا۔ اب دوراندیش رنجیت سنگه نے اپنی طاقت کو اور بھی مستحکم کرنے کے لئے نکئی مثل کے سرداروں سے میلجول شروع کیا جس کا نتیجہ یہ ھوا کہ سنہ ۱۷۹۸ء میں سردار گیاں سنگه نکئی کی همشیرہ کے ساتھ, رنجیت سنگه کی شادی مقرر ھو گئی۔ برات گوجرانوالہ سے روانہ ھوکر مرالیوالہ اور شیخوپورہ ھوتی ہوئی قصبہ ستگھرہ پہنچی ' جہاں سردار گیاں سنگھ نے برات کا پرتیاک خیر مقدم کیا اور بھاری جہیز کے ساتھ برات کو رداع کیا۔ رنجت سنگھ کا بڑا بیتا کھڑک سنگھ اسی رانی کے بطی

مثل کی عنان حکومت اپنے هاتھ، میں لینا سند ۱۷۹۸ ع دیوان لکھیت رائے سردار مہان سنگھ کا رازدان وزیر تھا۔ سکرچکیه کے کل مقبوضات کی آمدنی و خرچ کا سارا حساب دیوان مذکور کے پاس هی رهتا تها - سردار مهان سلگه کو دیوان کی لیاقت پر پورا بهروسه تها اور وه اس کی دیانتداری ير پك اعتساد ركهتا تها ـ چنانچه مرتے وقت أنه بيتے رنجيت سنگه كا هاتهم ديوان لكهبت رائے اور اپني ماموں سردار دل سنگهم والنّه وزيرآباد كے هاتهوں ميں ديكر أنهيں اس كا نكهمان مقرر کیا ۔ کچھ دیر تو اِسی طرح کام چلٹا رھا مگر سردار دل سنگھ اور دیوان لکھپت رائے ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے اس لئے سردار مذکور دیران کے خلاف رنجیت سلکم کے کان بهرتا رهنا تها - نیز رنجبت سلگه کی ساس سدا کور بهی رنجیت سلمی کو مثل کا انتظام اید هاته میں لینے کے لئے أكساتي رهتي تهي - رنجيت سنگه كي عمر اب اتهاره سال تهی ـ وه خود بهی اس بات كو محسوس كرتا تها ـ اتفاقاً دیوان لکھیت رائے دھنی کے علاقہ میں زر مالیہ وصول کرتا هوا سنة ١٧٩٨ ع ميں مارا گيا اور رنجيت سنگھ نے اپنى والدة کے مشورہ سے مثل کی علمان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ رنجیت سنگھ پر اپنی والدہ کے قتل کا جھوتا الزام دیواں لکھپت رائے کے قتل کے متعلق پرنسپ اور محمد لطیف لکھتے ھیں کہ اس معاملہ میں سردار دل سلگھ کا ھاتھ، تھا - کپتان مرے اور کپتان ریت اینی رپورتوں میں اشارتاً یہ بھی ظاہر کرتے ھیں که ذیوان لکھپت رائے کا رنجیت سنگھ،

کی والدہ سے ناجائز تعلق تھا - اور رنجیت سلکھ نے اپنی والدہ کو یا تو خود قتل کر دیا یا مروا ڈالا۔ مگر محمد لطیف نے اس اشارہ کو بہت طول دیا ھے - اور ایک فرضی قصه گهر کر رنجيت سنگه كي والدة كي وفات كو بتي وضاحت سے بيان كيا هے -الله بیان کی مداقت کے لئے اُس نے کوئی حوالہ نہیں دیا ' صرف یه لکه، دیا هے که تمام مورخ یه تسلیم کرتے هیں که رنجیت سلگه نے برے چال چلن کی رجہ سے اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ مگر همیں اپنی تعقیقات کے دوران میں کسی مستند مورخ کی شہادت نہیں ملی - جس کی بنا پر هم یہ کہ سکیں' که یه واقعه درست هے ۔ مرے . ارر ویڈ کی رپررتوں کا اکثر حصه جیسا هم دیباچه میں ظاهر کر چکے هیں سنی سنائی باتوں پر مبلی هے - ملشی سوهن لال ' ديبوان امر ناته، اور بوتي شاة اس امر کا بالکل ذکر نہیں کرتے ۔ یہ مان بھی لیا جاوے کہ سرھی لال اور امر ناتھ مہاراجہ کے دربار میں ملازم تھے اس لئے اس معاملہ پر ان کی خاموشی بہت وقعت نہیں رکھٹی ۔ مگر بوتی شاہ سنلج کے بار انگریزی علاقہ کا رھنے والا تها - نيز مهاراجه كا هم مذهب بهي نه تها ـ وه اس معامله كي طرف اشارہ تک بھی نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اپنی کتاب میں ایک جگه یوں لکھنا ہے که رنجیت سلکم نے اپنی والدہ کے صلاح ارر مشورہ سے مثل کی عنان حکرمت اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ 🧢

<sup>\* &</sup>quot; ..... بدالح ديد رالده خود بالتظام مهام مالي و ملكي متوجع شد " - فحد ١٣٥٥ تاريخ پلجاب بوتي شاه -

#### شاه زمان کا پنجاب پر حمله سند ۱۷۹۸ع

احسد شاہ ابدالی کے بیتے تیمور کی رفات پر اُس کا لؤکا شاہ زمان سنہ ۱۷۹۳ع میں کابل کے تخت پر بیتھا - شاہ زمان نے اینے دادا کی پیروی مناسب سمجھ, کر پنجاب پر تسلط کرنے کی تھاں لی - سنہ ۱۷۹۵ع سے سنه ۱۷۹۸ع تک پے در پے تین حملے کئے۔ مگر اُسے هر بار ناکام واپس جانا پوا کیونکہ أُس كبي إيني افغاني سلطنت مين فننور أتَّه، رها تها أور أس كا حقيقى بهائي محمود تخت حاصل كرنے كى كوشش میں تھا ۔ دوسري جانب سکھوں نے بھي اپني طاقت مستنصکم کر لی تھی اور اُن کا مغلوب کرنا شاہ زمان کے لئے آسان كام نه تها - چنانچه جب دراني لشكر پنجاب ميس آتا سكه، الله الله علاقے چھور جنگلوں میں چھپ رھٹے اور درانی لشکر کے عقب سے اِس پهرتی سے وار کرتے که دشمن کے بہت سے سیاهی کهیت رهتے -پیشتر اِس کے کہ بادشاہ کو اُن کے حملے کا علم هوتا آن كى آن ميں يه لوگ فائب هو جاتے ـ پهر جہاں موقعه ملتنا حملة كرتے - سيكروں افغانوں كو صوب كے گهات أتارنے کے بعد اُن کے گھوڑے ۔ ھتیار اور لوت کا مال لیکر رفو چکر ھو جاتے ۔ سکھوں کی یہ چالیں دشس کے حق میں بہت مہلک ثابت ہوتیں اور اُنہیں بے نیل مرام واپس جانے کے سوا اور کچه چاره نظر نه آتا ـ

#### شاه زمان كا قلعة لاهور پر قبضه

دسمبر سنة ١٧٩٨ع ميس شاة زمان الهور كي طرف بوها ـ كوئي سردار مقابله كے لئے موجود نه پاكر اُس نے قلعه پر

قبضه کر لیا - مگر خالصه کهاں خاموش بیتهائے والے تھے - وہ الهور کے گرد و نواح هی میں تیرے تالے پڑے تھے - سورہ غروب هوتے هی یه شهر میں داخل هوتے ' مختلف تولیوں دیں درانی لشکر پر چهاپی مارتے ' اور اُن کا مال و اسباب لوت کو نو دو گیارہ هو جاتے ' اور ایٹی تیروں میں واپس آ جاتے - یه کام اتنی پهرتی اور چالاکی سے هوتا نها که درانی فوج کے پہریدار اور گشتی دستوں تک خبریں پہلچائے - پہلچائے میں هی یه اور گشتی دستوں تک خبریں پہلچئے - پہلچائے میں هی یه کی دورانی میں میں بال پار مور خائب هو جاتے تھے جس طرح مکیوں میں بال پار هو جاتا هے - اِس طرح کی لوت مار سے شاہ زمان بہت دی هوا ' یہاں زیادہ قیام کرنا خطرناک سمجھا' اور جلد هی واپس چا گیا -

اِس بارے میں ملشی سوھن لال ایک دلیتسپ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب شاہ زمان قلعہ لاھور پر قابض تھا تو رنجیت سلگھ اپنے همراهیوں سمیت تین بار قلعہ لاھور کے نودیک آیا اور مثمن برج کے نوبی کھڑا ھوکر جہاں شاہ زمان اکثر نشست کیا کرتا تھا گولیاں چلائیں ' (تفلگ اسردادند) جس سے کئی درانی زخسی ھوئے ' ارر بلند آواز سے چند بار یوں پکارا ۔ " اے احمد شاہ ابدالی کے بوتے! دیکھ، سردار چوت سلگھ کا پوتا آیا ہے ۔ باھر آ اور اُس کے دو هاتھ دیکھ، لے ۔ " مگر جب شاہ زمان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو واپس لوٹ گیا ۔ "

<sup>\*</sup> ہوئی شاہ نے بھی اس واقع کا ذکر کیا ھے - دیکھو صابحہ ۱۳۸ تاریخ پنجاب ہوئی شاہ -

### نواب قصور کی تجویز

شاہ زمان کے رخصت ہوتے ہی تینوں بہلگی سردار الھور آ پہنچے اور شہر پر بدستور سابق قبضہ کر لیا ۔ الھور کے تینوں حاکسوں میں نا اتفاقی تھی اس وجہ سے آئے دن جنگ و جدال رہتا تھا ۔ جس سے رعایا بہت بیزار اور خستہ حال تھی ۔ آیس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان سرداروں کی طاقت کمزرر ھو گئی ۔ چنانچہ یہ خبریں جلد ھی چاروں طرف پھیل گئدی ۔ یہ حال سی کر نواب قصور کے جی میں الھور پر قدیمہ جمانے یہ دھن سمائی ۔ اور اُس نے تیاری شروع کر دی

### رنجیت سنگھ سے دارخواست

رنجیت سنگهم کی بہادری اور دلیری کی شہرت دن بدن چاروں طرف پهیل رهی تهی - دور اندیش لوگ یه دیکهم چکے تهے که یه جنگجو ایک روز پنجاب کا سرتاج بننے والا هے - جب لاهور کے لوگوں کو نواب قصور کے ارادہ کا حال معلوم هوا۔ تو انہوں نے رنجیت سنگهم کی ماتحتی کو بہتر خیال کیا، چنانچه لاهور کے سرکردہ اصحاب مثلاً بهائی گور بخش سنگهم - حکیم حاکم رائے - مہر محکم الدین اور میاں عاشق محمد نے اپ دستخطوں کے ساتھم ایک درخواست رنجیت سنگهم کی خدمت میں بہیجی - جس میں تمام حالات بیان کرکے اُس سے لاهور پر بہیجی - جس میں تمام حالات بیان کرکے اُس سے لاهور پر بہیدہ کی خواهش طاهر کی ۔

### رنجيت سنگھ کي تياري

رنجیت سلکھ اُس وقت رام نگر میں مقیم تھا۔ عرضي کے ملتے ھی موقعہ کو غلیمت جان کر اپنے معتبر قاضی

عبدالرحمن کو لاهور بهیجا ، تاکه وه اس امر کی تصدیق کرے ، خود رام نگر سے روانه هوکر اپلي ساس سے مشوره کرنے کے لئے بتاله پهنچا ، سدا کور اس بات پر راضي هو گئي - دونوں نے مل کر تقریباً پچیس هزار فوج سوار اور پیاده جمع کرلی - اور امرتسر کی طرف کوچ کیا اور ایک رات موضع محیته میں قیام کرکے سیدھ لاهور آ پہنچے ـ شہر کے باهر وزیر خال کے باغ میں دیرے دال دئے \* ـ اور مہر محکمالدین وغیرہ سے ساز باؤ شروع کردی \_

### لاهور پر قبضه - ۹ جولائي سنه ۱۷۹۹ع

رنجیت سلگھ نے اپنی فوج کو دو دستوں میں تقسیم کیا ' ایک دسته نے رانی سدا کور کی کبان میں دھلی دروازہ کی طرف سے شہر پر حملہ کیا ' اور دوسرے دسته نے رنجیت سلگھ کی طرف سے شہر پر حملہ کیا ' اور دوسرے دسته نے رنجیت سلگھ کے ماتحت لوھاری دروازہ پر دھاوا بول دیا ۔ رنجیت سلگھ کے کوئی تاب نہ لا سکا۔ اُس کے حکم سے دروازہ کی بنیاد کے نیچے بارود بھر کر آگ لگا دی گئی ۔ جس سے دروازہ کے نزدیک کی فیصل آر کر دور جا پری ۔ اِسی اثناء میں مہر محکمالدین کے حکم سے دروازے بھی کھول دئے گئے ۔ رنجیت سلگھ دو ھزار سواروں کا دسته اور چار بری توپیں لیکر بجلی کی طرح کرکٹا ھوا شہر میں جا گھسا۔ شیر پلجاب کی دلیری سے شہر کے حاکموں شہر میں جا گھسا۔ شیر پلجاب کی دلیری سے شہر کے حاکموں

<sup>\*</sup> يلا باغ اس جگلا واقع تها جهاں آج كل عجائب گهر اور پبلك الأيبريري كي عمارت هيں -

یر اتنا رعب چهایا که کوئی مقابله کے لئے نه آیا ۔ سرداران مورس سنگهم اور صاحب سنگهم اینی فوجوں سبیت شہر خالی کر گئے ۔ اور سردار چیت سنگهم نے اپنے آپ کو قلعه میں بند کر لیا ۔ رنجیت سنگهه نے شہر پر قبضه کر لیا اور اپنی فوج کو سخت حکم دیا که کوئی شہر کے لوگوں پر دست درانی نه کرے ۔ پهر قلعه کی طرف متوجه هوا اور سامنے میدان میں تیرے قال دئے ۔ قلعه پر گولهباری شروع هونے والی هی تهی که رانی سدا کور بهی آ پہنچی جس نے صلاح دی که قلعه میں سامان رسد کافی نہیں هے ۔ اس لئے چیت سنگه خود هی قلعه میں سامان رسد کافی نہیں هے ۔ اس لئے چیت سنگهم خود هی قلعه خالی کر دیکا ۔ چنانچه ایسا هی هوا ۔ دوسرے خود هی قلعه خالی کر دیکا ۔ چنانچه ایسا هی هوا ۔ دوسرے خود هی سردار چیت سنگهم اپنے آپ کو مقابله کے ناقابل باکر قلعه سے دست بردار هو گیا اور رنجیت سنگهم سے باکر قلعه سے دست بردار هو گیا اور رنجیت سنگهم سے معقول جاگیر حاصل کرکے اطاعت قبول کر لی ۔ \*

اس کے فوراً بعد هی رنجیت سلکھ نے شہر کی فصیل اور قلعہ کی دیوار کی مرمت شروع کر دی اور شہر کے لوهار کاریگروں کو قلعہ کی توپیس مرمت کرنے کا حکم دیا۔ +

<sup>\*</sup> ديوان امر ناته، اس واقعة كي تاريخ ١٣ صفر سفة ١٢١٢ هجرى معابق الا جولائي سنة ١٢١٩ هجرى معابق يه الا جولائي سنة ١٢١٩ هجري يعني ١٠ - ٧ جولائي سنة ١٢١٩ ع كو التعن ٣ - ٧ جولائي سنة ١٢١٩ ع كو هوا -

<sup>†</sup> ردھیت سنگھ کے الھور پر قبضلا کوئے کے تدائق میں نئی افکریز مورخین اور ان سے دال کرکے ھندوستائی مورخ یلا لکھتے ھیں کلا پنجاب سے واپس جاتے وقت شالا زمان کی چندہ توہیں دریائے جہلم میں گر پڑی تھیں جو رنجیت سنگھ نے تکلوا کر

### بهسین کا معوکه \_ ماریج سفه ۱۸۰۰ع

رنجیت سنگھ کی بوھتی ھوئی طاقت کو دیکھ کر دوسرے مثلداروں کے دل میں حسد کی آگ جل رھی تھی ۔ اس کے لاھور پر قابض ھونے پر یہ آگ اور بھی بھوک اتھی ۔ چونکہ لاھور ھمیشہ سے صوبہ پلنجاب کی پولیٹیکل طاقت کا مرکز رھا ھے اس لئے دیگر مثلداروں نے رنجیت سنگھ کی طاقت کو اپنے لئے خطرہ کا باعث تصور کیا اور سب نے ملکر لاھور چھیلنے کے لئے قسمت آزمائی ضروری خیال کی ۔ ابھی رنجیت سنگھ کو لاھور پر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلاب سنگھ کو لاھور پر قبضہ کئے بہت دن نہ گذرے تھے کہ گلاب سنگھ ہو المور کے قریب سنگھ گجراتی ، جسا سنگھ رام گرھیہ ، اور نظام الدین خان والئے قصور نے ملکر رنجیت سلگھ پر حملہ کیا اور لاھور کے قریب بھسین نامی گاؤں کے میدان میں قیرے قال دئے ۔ رنجیت سلگھ بھی فوج لیکر اُن کے میدان میں قیرے قال دئے ۔ رنجیت سلگھ بھی فوج لیکر اُن کے میدان میں قیرے قال دئے ۔ رنجیت سلگھ بھی فوج لیکر اُن کے میدان میں قیرے قال دئے ۔ رنجیت سلگھ بھی فوج لیکر اُن کے میدان مقابلہ کے لئے روانہ ھوا ۔ دو ماہ تک دونوں فوجیں ایک دوسرے

کابل بھیج دیں - اس وجا سے شاہ زمان نے خوش ہو کر رنجیت سنگیم کو الھور کا گورنر متررکر دیا - ھیں اپنی تحتیات کے دوران میں کوئی مسلمہ عوالہ اس امر کے متالت کے دوران میں کوئی مسلمہ عوالہ اس امر کے متالت ثہیں ملا – بلکہ اس من گھرت کہائی کا کہیں ذکر بھی نہیں آنا – معلوم فہیں کپتان ویت نے اس قسم کی سنی سنائی باتیں اپنی رپورت میں کیونکر درج کر دیں اور وہاں سے دیگر مورخین نے اقدھا دھند قتل کولیں – سوھن الل امر فاتھ بوئی شاہ اور سید احمد شاہ نے اس امر کی نسبت اشارہ تک نہیں کیا حالانکہ ایسے واقع کا ذکر کرنا مہاراجا کے لئے کسی قسم کی باعث توھین نہیں تھا - کپتان مرے نے بھی اپنی درورت میں جو اس نے سنا ۱۳۳۸ع میں ٹیار کی تھی اس راقعہ کا کوئی ذکر نہیں کیا – بھائی پریم سنگھم نے اس غلط بیائی کی تردید کرنے کے لئے بہت دلائل

کے مقابل تیرے قالے پڑی رھیں۔ چند چھوتی موتی لوائیاں بھی ھوئیں۔ مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ گلاب سلگھ بھنگی شراب کا مثوالہ تھا۔ ایک روز وہ بہت شراب پی گیا اور یکایک مر گیا۔ اب بھنگی فوج نے بھسین سے کوچ کیا۔ اس وجہ سے دوسری متحدہ فوجیں بھی میدان چھور بھائیں اور میدان رنجیت سنگھ کے ھاتھ آیا۔

اس فتنے کے بعد بہت سے نامی سردار رنجیت سنگھ کی پنالا میں آگئے جنہیں اُن کی قابلیت کے مطابق جاگیریں عہدے اور خلعت عطا ھوئے۔ شیر پنجاب دھوم دھام کے ساتھ لاھور میں داخل ھوا۔ رنجیت سنگھ نے فٹنے کی تقریب میں ھوارھا روییہ غربا و مساکین میں تقسیم کیا اور شہر میں دیے مالا کی گئی۔

#### دفينه خزانه

بهسین کی دو ماہ کی مہم میں رنجیت سلکھ کا بہت روپیہ خرچ هو چکا تھا۔ قوج کو تنخواہ دینے کے لئے بھی خزانه میں روپیہ ندہ تھا۔ رنجیت سلکھ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ سردار دل سلکھ کے وزیر دیوان محکم چند نے صالح دی کہ مبلغ دس هزار روپیہ لاهور کے اور پانچ پانچ هزار روپیہ گوجرانوالہ اور رامنگر کے صرافوں سے بطور قرض لیا جائے جو بعد میں معہ سود ادا کیا جائے۔ مگر رنجیت سلکھ کو یہ تجویز پسند نه آئی۔ حسن اتفاق سے شہر کے باهر پثاوہ

بدھو میں سے سونے کی اشرفیوں کا دفیقہ خزانہ مل گیا جس سے فوج میں تفخواہ تقسیم کی گئی۔ \*

#### جهوں پر چرهائی

اِدهر سے فرافت پاکر رنجیت سنگھ نے جبوں پر چرهائی
کی - راسته میں میرووال اور ناروال کو فتعے کیا اور
آتھه هزار روپیه بطور نذرانه وصول کیا - اِس کے بعد قلعه
جسر وال کو ایک هی دهاوے میں سر کرلیا - یہاں سے کوچ
کر کے جموں سے چار میل کے فاصله پر دیرہ لگایا ـ جسوں کا
راجه مقابله کے لئے تیار نه تھا - چنانچه معه تمام اهلکاروں
کے رنجیت سنگھ سے ملاقات کرنے آیا اور بیس هزار روپیه
اور ایک هاتھی شیر پنجاب کی ندر کئے - رنجیت سنگھ
نے راجه کو بیش قیمت خلعت عطا کی اور واپس چلا آیا ـ
اب رنجیت سلگھ سیالکوت کی طرف روانه هوا - یہاں سے
نذرانه حاصل کیا بعد میں دلاور گرھ کو مفتوح کیا - اِس طرح
سے سارے علاقه کا دورہ کرتا اور نذرانے وصول کرتا هوا لاهور

#### يورش گجرات

بهدگی سرداروں کو الهور هاته سے جاتے رهانے کا بہت غم تها

<sup>\*</sup> ديكهو عودةالتواريخ معافلا منشي سوهن لال - رائے بهادر كنهيا لال اس واقعلا كو دوسري عارح بيان كرتا هے كلا يلا خزائلا اور كچه توپيس دوات مير ماو نے تلفلا كے اندر زمين ميں دان كي تهيں اور اس كي خير اسي سال ايك بورهے نے راتجيت سنگهم كو دى تهي -

اور وہ هر وقت رنجیت سلکھ کے خلاف سازهی میں مصروف رهنے تھے - رنجیت سلکھ نے اپلی فوج اور توپخانه گوجرانواله سے ملکوا کر لاهور هي میں جمع کیا تھا - بھلکی سرداروں نے اسے فلیمت سمجھا اور سردار دل سلکھ اکال گوه والے سے مل کر گوجرانواله پر حمله کی تیاری کرنے لگے ۔ سردار مہاں سلکھ نے دل سلکھ کو اکال گوه کی جاگیر بخشی تھی - چانچة جب رنجیت سلکھ کو اکال گوه کی جاگیر بخشی تھی - چانچة فصه آیا ۔ فوراً دس هزار سپاہ اور بیس توپوں کی همراهی میں فصه آیا ۔ فوراً دس هزار سپاہ اور بیس توپوں کی همراهی میں گجرات پر دهاوا بول دیا ۔ بھلکی سرداروں نے شہر اور قلعت کے دروازے بلد کر لئے اور فصیل سے رنجیت سلکھ کی فوج پر گولئباری شروع کر دہی ۔ رنجیت سلکھ کا توپخانه بھی مقابله کے لئے دَت گیا اور اینت کا جواب پنھر سے دیا ۔ بھلکی سرداروں نے اپنے آپ کو مقابله کے ناقابل پایا اور راتوں رات آدمی بھیج کر بایا صاحب سلکھ کو بلوایا جس نے رنجیت سلکھ آدمی بھیج کر بایا صاحب سلکھ کو بلوایا جس نے رنجیت سلکھ

### اکال گره, پر قبضه

زان بعد رنجیت سنگه اکال گرهم کی طرف برها ۔ سردار دل سنگهم کو اپ همراه لاهور لاکر نظربند کر دیا ۔ بعد میں بابا کیسرا سنگهم سردهی کی سفارش پر اُسے رها کر دیا اور اپ سامنے بلاکر خوب شرمنده کیا ۔ دل سنگهم نے اپنی بےگناهی کا بری عاجزی کے ساتهم یقین دلایا ۔ رنجیت سنگهم نے اُس کی جائداد اُسے واپسی

بخش دی ۔ لیکن اُسے اپنی نامناسب کارروائی سے اِس قدر صدمت پہنچا کہ اکال گڑھم پہنچکر تھوڑے دنوں بعد ھی اِس جہان سے کوچ کر گیا ۔ رنجیت سنگھ ماتمپرسی لے لئے اکالگڑھم گیا اور دل سنگھ کی بیوی کے گذارے کے لئے معتول جائیر عنایت کرکے اکال گڑھ، کو ایپ علاتہ میں شامل کر لیا ۔

### سرکار انگریزی کے تحایف

انہیں ایام میں یوسف علی خاں سرکار انگریزی کا اینجنت رنجیت سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار ہند کی طرف سے بیش قیمت تحایف اور دوستنی کا پیغام لایا - رنجیت سنگھ نے انگریزی اینجنت کی بہت تعظیم و تکریم کی ۔ اُسے پانچپارچہ کی خلعت فاخرہ مرحمت فرمائی اور پیام خیرخواهی اور گراںبہا نذرانہ کے ساتھ رخصت کیا ۔

# شهزاده کهوک سنگه، کې پیدائش ۱۲ پهاگن سهبت ۱۸۵۷ بکرمي

ماہ مارچ سلے ۱۹۸۱ع میں رانسی داتار کور نکٹی کے بطن سے رنجیت سلگھ کے ھاں لوکا پیدا ھوا جس کا نام کھوک سلگھ رکھا گیا - ملک میں برپیہ خوشی منائی گئی - غریبوں اور یتیموں میں روپیہ بانٹا گیا - فوج میں بھی انعام تقسیم کئے گئے - رنجیت سنگھ نے کرم سلگھ افسر توشدخانہ کو حکم دے

دیا که جو کوئی حاجت ملد آئے اُسے نہال کر دیا جائے - چالیس روز تک لگاتار خوشیاں اور جلسے هوتے رھے اور سکھ مذهب کی رسومات ادا کی گٹیں ـ

### مهاراجه کا لقب اختیار کرفا ایریل سنه ۱۸۰۱ء

سمبت ۱۸۵۸ بکرمي کے شروع میں رنجیت سلکھ نے الھور میں ایک عظیمالشان جلسہ منعقد کیا جس میں سب بح برح برح سردار شامل ھوئے - جس میں یہ قرار پایا کہ رنجیت سنگھ مہاراجہ کا لقب اختیار کرے - اِس رسم کی ادائیگی کے لئے بیساکھی کا مہارک روز قرار پایا - اُس دن قلعہ کے اندر دیوان عام میں عالیشان دربار لگایا گیا جس میں دور دور کے علاقوں کے سکھ سردار شامل ھوئے - جس میں دور دور کے علاقوں کے سکھ سردار شامل ھوئے - مذھبی رسومات کی ادائیگی کے بعد بابا صاحب سنگھ بیدی نے شیر پنجاب کو مہاراجہ کا خطاب دیا مہاراجکی مہاراجہ کی طرف سے کا تلک لگایا ۔ حاضرین جاسہ نے خوشی کے اظہار میں بیدی نے سر پھولوں کی بارش کی - مہاراجہ کی طرف سے مہاراجہ پر پھولوں کی بارش کی - مہاراجہ کی طرف سے کے موانق خلعتیں عطا ھوئیں ۔ \*

مهاراجه کا نیا سکه چلافا

أسى دن اِس جشن كي تقريب مين نيا سكه

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو طفر ناملا رنجید سلکھ، ر بھائي پریم سلکھ، کی تعلیف مہاراجلا رنجیت سلکھ، -

جاری کرنے کی تجویز هوئی ۔ شاعروں نے مہاراجہ کے نام پر اشعار لکھ کر پیش کئے لیکن مہاراجہ نے اپنے نام کا کوئی شہعر پسند نہ کیا بلکہ سری گورو نائک جی کے نام پر سکہ چلانا بہتر سمجھا ۔ چنانچہ رویے کا نام نانک شاهی رویہ اور پیسہ کا نانک شاهی پیسہ رکھا ۔ نئے سکہ پر یہ شعر مزین کیا گیا ۔

### دیگ و تیغ و فتع نصرت بیدرنگ یافت از نانک گورو گویلد سلگه

پہلے روز جس قدر سکے تکسال سے نکلے خیرات کئے گئے ۔ روپیه کا وزن گیارہ ماشه دو رتی مقرر هوا ۔ بعد میں بھی یہی وزن اصلی روپیه کا معیار سمجھا گیا ۔

#### انتظاميه صلاحين

رواج کے مطابق باھمي نانازعات کے فیصلة کے لئے پنچابيتيں مقرر ھوئيں ۔ مسلمانوں کے فیصلے شریعت کي رو سے فیصل کئے جلنے لگے - قاضیوں 'منتیوں' اور علما کی باقاعدہ تلخواھیں مقرر ھوئیں - چانچۃ لاھور کا پہلا قاضي نظام الدین اور مفتني محمد شاہ پور اور سعدالله چشتی مقرر کئے گئے - انہیں گراں بہا خلعتیں عطا ھوئیں ۔ شہر کو محلوں میں منقسم کیا گیا اور ھر محلة کا ایک شہر کو محلوں میں منقسم کیا گیا اور ھر محلة کا ایک کوتوال اور پولیس تعینات ھوئے ۔ چنانچۃ پہلا کوتوال امام بخش خرسوار تھا ۔ حنظ صحت کے اصول عمل میں

لائے گئے ۔ صریضوں کے لئے خیراتی شفاخانے کھولے گئے جن میں یونانی طریق سے علاج کیا جاتا تھا ۔ حکیم نورالدین فقیر عزیزالدین کا چھوتا بھائی شفاخانوں کا افسر اعلیٰ مقرر ھوا ۔ شہر کے گرد نئی فصیل بنوائی گئی جس پر ایک لاکھ روپیہ خرچ ھوا ۔ شہر کے دروازوں پر نئی سپاہ تعینات کی گئی ۔ الغرض اِس مناسب اِنتظام سے مہاراجہ کی رعایا آرام سے زندگی بسر کرنے لگی ۔ \*\*

### قصور کا محاصرہ

یہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قصور کا پتھاں حاکم نواب نظام الدین الھور پر قبضہ کرنا چاھٹا تھا۔ لیکن رنجیت سلگھ اُس پر سبقت لے گیا۔ اور اُس کے آنے سے پہلے ھی الھور پر قابض ہو گیا۔ چنانچہ نظام الدین اُس سے حسد کرنے لگا۔ وہ سکھ مثلداروں کے همرالا جلگ بھسین میں بھی شامل ہوا تھا۔ اِس کے بعد صاحب سنگھ والئے گجرات کو ورغلاتا رہا۔ اِس لئے مہاراجہ کو جب قدرے فراغت ہوئی تو نظام الدین کو ایپ کئے کی سزا دیئی مناسب سمجھی۔ سردار فتنے سنگھ کو ایپ کئے کی سزا دیئی مناسب سمجھی۔ سردار فتنے سنگھ فوج قصور کی طرف روانہ کی ۔ نظام الدین نے بھی جنگ کی تیاری کر لی ۔ شہر سے باہر پتھانوں نے سخت مقابلہ کیا۔ تیاری کر نہ لو سکے۔ تقریباً تین پہر کی گھسان لوائی

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو ظفر ناملا رنجیت سنگھ، اور تاریخ پنجاب مصفقا منشی کنھیا الل -

کے بعد پتھانوں کے پاؤں اُکھر گئے۔ اور وہ میدان سے بھاگ کر قلعے میں جا چھپے۔ سکھوں نے تعاقب کیا ۔ شہر کے دروازے تور کر اندر گھس آئے۔ نظامالدین خاں نے صلح کرنا قرین مصلحت خیال کیا ۔ سفید جھنڈا لہرایا ۔ لرائی بند ھو گئی ۔ نظامالدین نے تمام شرائط قبول کرلیں ۔ اور مہاراجہ کا باجگذار صوبیدار بن گیا ۔ اخراجات جنگ کے عوض بھاری رقم ادا کی ۔ آئندہ نیک چلنی کی ضمانت میں اپ بھائی قطب دین راجہ خاں اور واصل خاں کو لاھور بھیجا ۔

### كانگرة كي يورش

انہي ايام ميں رائي سدا كور نے رنجيت سلكم كو پيغام بهيجا ـ كه اُس كے علاقے پر كانگرة كا راجه سنسار چند حسله كرنا چاهنا هے ـ مهاراجه چهه هزار سوار ليكر بتاله پهنچا ـ جب راجه سنسار چند كو پته لئا ـ كه رنجيت سلكم راني سدا كور كي مدد كے لئے آ پهنچا هے تو اُس پر اتني هيبت چهائى كه بغير لوائى هي راتوں رات ميدان چهور كر بهاك كيا ـ اور پهاروں ميں جا گهسا - مهاراجه نے سدا كور كا تمام علاقه جو راجه نے ديا ليا تها ـ واپس دلا ديا ـ علاوه ازيں نورپور اور نوشهرة وغيرة كے علاقے بهى سنسار چند كے ملك سے اور نوشهرة وغيرة كے علاقے بهى سنسار چند كے ملك سے ليكر سدا كوركي عملداري ميں شامل كر دئے ـ

#### سبحان پور کا سماصرہ

اور کے بعد رانی سدا کور نے سرداران بدھہ سنگھ، اور سنگت سنگھ، کی زیادتیاں بھی مہاراجہ کے گوشگذار کیں ۔ کیونکہ

ولا أس علاقے كي زعيت كو ستاتے تھے - اور ماك كو تاشت و تاراج کرتے تھے ۔ منہاراجہ نے فوزاً سنجان پور کے قلعے کو گھیر ليا ۔ اور زبردست جانگ کے بعد قلعہ کنی دیوارین پیوند زميني كر دين \_ قلعة پر قبضة كرليا \_ إس لوائي مين چار بری تربیع مهاراجه کے هانه لگین - رنجیت سنگه نے سجان پرر میں اپنا تهانه مقرر کر دیا - دهرمکرت ارر بهرامپرر سداکور کو داوا دائے۔ بذہه سنگھ، اور سنگت سنگھ، کے گذارہ کے لله جاگیر مقرر کر دی۔

# دستاربدل بهائي

مهاراجه رنجيب سلكه, غفنب كا دورانديس تها - شاديوس کے سلسلم سے اس کے گہرے تعلقات کلھیا اور تکتی مثلوں کے ساتھ قَائَم هو چكے تھے - كلهيا مثل كي قوبمي ظاقت سے فائدة أُتهاكر ولا الهور پر قابض هو چکا تها - بهنگی سرداروں کی طاقت مغلوب کر چکا تھا۔ مہاراجہ کا لقب اختیار کرکے اپنا سکہ بھی جاري كر چكا تها إس وقت ينجاب ميس اهاووالية مثل بهت زبردست تھی۔ جنس کے سرکردہ سردار جسا سنگھ، کلال نے دل خالصة کی بنیاد قاللي تهي - أس رقت إس مثل في عدان سردار فتم سلكم اهلووالية كے هاتهم ميں تهى - ايننى طاقت كو قائم ركھنے كے لئے رنجیت سنگھ نے اِس مثل کے ساتھ رابطۂ التصاد قائم کرنا ضروري سمجها - چنانچم جب رنجیت سنگه سنه ۱۸۰۲ مین ترنتارن اشنان کرنے گیا تو سردار فتیج سنگھ کو دوستی کا دینغام بهینجا اور اُس سے ملاقات کی خواهش ظاهر کی جس پر سردار مذکور نے بھی خوشلودی کا اظہار کیا ۔ دونوں کے درمیان گرنتھ صاحب رکھا گیا اور مندرجه ذیل عہد و پیمان کی شرائط طے هوئیں -

اول -- ایک کے دوست و دشمن دوسرے کے بھی دوست و دشمن تصور کئے جائیدگئے -

دوئم — دونوں کے مقبوضات اپنے ھی سمجھے جائیدگے ، اور ایک دوسرے کے علاقہ میں گذرتے وقت کوئي نذرانه طلب نہیں کیا جائیگا -

سوئم -- سردار فتنع سنگه فتوحات پنجاب میں مهاراجه رنجیت سنگه کی مدد کریگا اور مهاراجه مفتوحه علاقے میں سے سردار فتنع سنگه کو مناسب جاگیر دیگا -

چہارم — دستاربدلی رسم کی ادائیگی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بھائی خیال کرینگے۔

اِس طرح سے رنجیت سلکھ، نے نہ صرف ایپ راسته کی ایک بھاری رکاوت کو درر کر دیا دور کی بلکہ اھلوالیہ مثل کے فوجی ذرائع کو پورے طور پر استعمال کرنے کا ایک تھلگ پیدا کر لیا جیسا کہ ھم آئے چل کر مطالعہ کرینگے۔

### دهنی پهوتوهار کا دوره

اب سردار قتبے سنگھ کو همراه لیکر مهاراجه نے پندی بهتیاں کی طرف کوچ کیا ۔ یہاں سے چار سو عمده گھوڑے ندر میں وصول کیے ۔

یه علاقه سردار فقع سلگی کے حواله کر دیا۔ اُس کے بعد دریا جہلم کو عبور کرکے دھئی کا علاقه بھی مفتوح کیا۔ یه بھی سردار مذکور کو سونپ دیا۔ پھر مہاراجه واپس لاهور پہنچا۔

### چند هيوت پر عملداري

چندهیوت کا علاقه سردار کرم سنگهم دلو کے بیتے جسا سنگهم کے قبضه میں تھا جو ناعاقبمتاأندیش نوجوان تھا۔ اُس کی رعایا بھی اُس سے تنگ تھی۔ مہاراجه ایک دسته فوح کی همراهی میں اُدهر روانه هوا۔ جسا سنگهم نے قلعه کے دروازے بند کر لئے۔ مہاراجه کی فوج نے قلعه کا گهیرا دال دیا۔ تقریباً دو ماہ تک قلعه کا متحاصرہ جاری رها۔ آخرکار جسا سنگه، قلعه خالی کرنے پر مجبور هو گیا۔ رنجیت سنگه، جسا سنگه، قلعه خالی کرنے پر مجبور هو گیا۔ رنجیت سنگه، فی آسے آمناسب جاگیر عطا کرکے شہر اور قلعه پر قبضه کر لیا۔

### نواب قصور کي سرکوبي

نظام الدین نے مصلحت وقت خیال کرکے گذشته سال ونجیت سنگھ کی اِطاعت قبول کرلی تھی۔ مگر وہ دال سے یہ ھرگز یسند نه کرتا تھا۔ چنانچه جب اُس نے دیکھا که مہاراجه چندھیوت کے متحاصرہ میں مبتلا ھے الھور کے قرب و جوار میں لوت مار شروع کر دبی اور اپنے بچاؤ کے لئے بہت سے جہادی پتھان جمع کر لئے۔ مہاراجہ کو پته ملا که اُس کی ریاست کے دو گاؤں پتھانوں نے لوت لئے ھیں اور نظام الدین باغی ھو گیا ھے۔ مہاراجہ نے دوراً سردار فتیے سنگھ اھلووالیہ کی

هبراهی میں قصور پر حمله کیا ، پتهان پہلے سے زمزمے اور مورچے تیار کر چکے تھے - برے گهمسان کا معرکه هوا - شیر پلجاب خود تلوار هاته، میں لئے دشمنوں پر توت رها تها - ارر پتهانوں کی گردنوں کو گلجر مولی کی طرح تی سے جدا کر رها تها - چلانچه بہت سے جلگجو پتهان ته تیغ هوے - پتهان برے جوش و جلون سے ابرے ؛ مگر مقابله کی تاب نه لاکر قلعه میں جا گهسے - مهاراجه کی فوج نے قلعه پر گوله باری شروع کی ، جس سے پتهان گهرا گئے - نظام الدین کو صلح کے سوا اور کوئی چاره نه رها - سفید جهندا لے کر مهاراجه کی خدمت میں حاضر هوا - بری ملت ساجت کی ، آئلدہ کے لئے سکیم حکرمیت کا هوا - بری ملت ساجت کی ، آئلدہ کے لئے سکیم حکرمیت کا هوا - بری ملت ساجت کی ، آئلدہ کے لئے سکیم حکرمیت کا هوا - بری ملت ساجت کی ، آئلدہ کے لئے سکیم دیا - اور جنگ کے اخراجاب کے علاوہ بھاری رقم بطور جرمانه ادا کی - اِس موقعه پر سردار فتم سلگھ نے اپنی دلیری و بہادری کے خوب جوهر دکھائے -

#### ملدّان کا مجاصرہ سنه ۱۸+۱ع

سنہ ۱۸۰۳ع کے شروع میں مہاراجہ نے ماتنان کا رہے کیا۔ مگر مہاراجہ کے بعض فوجی سرداروں نے ملتان کے متحاصرہ کے لئے اینی نا رضامندی ظاہر کی۔ مہاراجہ یہ کب مانتا تھا۔ فوج کو جمع کرکے ایک پر جوش تقریر کی۔ جس سے سیاھیوں کو جوش آگیا۔ فتم کے نعرے لگاتے ہوئے جنگ کے لئے آمادہ ہو پڑے اور تھوڑے ھی دنوں کے کوچ کے بعد نواب ملتان کی حدود میں جا داخل ہوئے۔ نواب مظفر خاں جنگ کے لئے تیار نہ تھا۔ چانانچہ اس آفت کا امن چین سے نازل کرنا ھی مناسب سمجھا۔

اربنا دیوان اور دوسرے مصاحب مہاراچہ کی خدمت میں روانہ کئے جنہوں نے ملتان سے پچیس میل کے فاصلے پر ھی مہاراچہ کا پرتیاک استقبال کیا - مہاراچہ اُن کے ساتھ بری نرمی سے پیش آیا - نواب سے وفاداری کا پیمان لکھاکر نیزالہ سمیت لاھور واپس آیا - \*

# وليعهد شهزاده كهزك سلگه، كي منگني

اِسی سال شہزادہ کھڑک سنگھ کی منگنی سردار جمپیل سنگھ، کنی خوردسال لوکی سے قرار پائی ۔ اِس تقریب پر مہاراجہ نے بوی خوشیاں سنائیں و معملیں گرم دھام کے جلسے ھوئے ۔ اور ناچ رنگ کی معملیں گرم ھوئیں ۔

# موران طوائف کا قصه

ديوان امرناته، ظفرنامهٔ رنجيت سلكه، ميں ذكر كرتا هے كه ايك روز مهاراجه عيش و نشاط اور رقص و سرور كي مجلس ميں محبو تها كه أس كي نااة اچانك موران طوائف پر پتي جو أس وقب الله دلفويب كرتب دكهاكر هر ايك كا دل لبها رهي تهى مهاراجه هزار جان سے أس پر عاشق ايك

<sup>\*</sup> مبشی سرهن الل لکھتا ہے کیا مہارات رنتین سلکھ اور نواب مظافرخاں کے درمیان بھاری لڑائی هوئی اور سکھوں کی فوج نے شہر میں گھسکر لوگوں کو لوگا – مگر دیوان امر ثاقیا سکھ فوج کا شہر ملتان میں داخل هوئے کا ذکر تک بھی نہیں کرتا –

هو گیا آ ۔ عشق برهتے برهتے جنون میں تبدیل هونے لگا اور کچھ مدت تک مہاراجہ نے سلطنت کے کاروبار سے توجہ هتا لی ۔ تدام وقت اُسی کی صحبت میں صرف کرنا شروع کیا بلکہ اُسی جنون کے دوران میں سونے کا ایک سکه بھی مضروب کیا ۔ اسی کو غالباً پنجابی زبان میں آرسی والی مہر کے نام سے پکارتے هیں ۔ \*

## سري گنگاجي کا اشنان

گو نوجوانی کی عمر میں هی رنجیت سنگه، مرران کے عشق کا گرریدہ هو گیا تها مگر مہاراجه کی حیثیت سے اُس کی بری اهم ذمهداری تهی - اور ابهی اُس نے سکهوں کی زبردست سلطنت قائم کرکے خالصه نام کو چار چاند لگانے باقی تھے - پس خرشقسمتی سے جلد هی یه طوفان اُس کے سر سے اُتھ گیا اور اُس نے اپذی توجه

<sup>\*</sup> ديوان امرئاته لا نيا سے ايان كيا هے اور موران كے حسن كي بہت تعريف لكهى هے - چنانچك ولا لكهنا هے - " چون متدملا تعشق اين بائوے جہاں بلا نورجہاں بيگم كم در پيشين زمان در عهد جهانگير بادشالا ولد اكبر بادشالا نسبت سركار والا مطابات پذيرنت - كاهے سوائے نامش بر زبان ثمي رفت - و سكلا ولايات مستخولا بنام ناميش ئيز روائي گرفت " - اس قصلا كے لكهنے كے لئے پهائي پريم سنگهم نے اپني كتاب ميں سيد محمد لطيف كو سخت تكتلاچينى كا شكار بنايا هے - مر كتاب ميں سائم كو يك معلوم ثلا تها كلا سيد صاحب نے اپني انتها كلا سيد صاحب نے اپني انتها كلا سيد صاحب نے اپني انتها كا بيشتر حصلا رنجيت سنگهم كے متعلق ديوان امرئاته لا كي هي كتاب سے اخذ حصلا رنجيت سنگهم كے متعلق ديوان امرئاته لا كي هي كتاب سے اخذ

سلطنت کے کاروبار کی طرف مبذول کی ۔ شری گنگاجی کے اشنان کو روانہ ہوا ۔ رهاں دو هفتے قیام فرمایا ۔ تقریباً ایک لاکھ روپیہ فربا و مساکین میں تقسیم کرکے لاھور واپس آیا ۔ \*

#### دوآبه جالندهر کا دوره

هري دوار سے واپس آتے هوئے مہاراجه نے سردار فتبح سنگه، اهلوواليه سے ملاقات كى اور چلد روز كے لئے جاللدهو ميں مقيم رها – اِسي اثناء ميں قصبه پهگوارة اور اُس كے كرد و نواح كے قلعهجات مفتوح كركے سردار فتبح سنگه، كو بطور جاگير ندر كئے – اُس كے بعد راجة سلسار چلدوالي كانگرة سے متهبهير هوئي – اُس وقت سنسار چلد والي كانگرة سے متهبهير هوئي – اُس وقت سنسار چلد اپني رياست كو وسعت دينے كي غرض سے هوشيار پور كے اپني رياست كو وسعت دينے كي غرض سے هوشيار پور كے ميدانى علاقه ميں لوتمار شروع كر رها تها – مهاراجة نے سنسار چند كو قصبه بنجوارة سے نكال ديا اور وهاں اپنا سنسار چند كو قصبه بنجوارة سے نكال ديا اور وهاں اپنا

### امرتسر کی فتح

امرتسر سکھوں کا نہایت مقدس مقام ہے اور اُن کا مذھبی دارالاخلافہ کہلاتا ہے - مہاراجہ کے دل میں امرتسر فتح کرنے کی خواھش چٹکیاں لے رھی تھی کیونکہ اِس سے مہاراجہ

<sup>\*</sup> ديوان امرثاتهم لكهتا هے كلا موران نے مهاراچلا كا ساتهلا ثلا جهورا اور ساتهلا هي گنگاجي كے اشغان كو هردوار گئي -

كا وقار دوچك هو جاتا تها - بهلے ذكر هو چكا هے سردار گلاب سنگه بهنگی موضح بهسین میں زیادہ شراب نوشی کی وجه سے یکایک مو گیا تھا ۔ اُس کی ووجه مائی سوکهاں اور ایک خوردسال بیتا گوردت سنگه. رام گرھیہ سرداروں کی مدد سے امرتسر پر قابض تھے -مہاراجة نے اروزا مل ساھوکار کے ڈریعة مائیسوکھاں کے کار پیردازوں سے سازباز شروع کی - اور ختود زیردست فوج لیکر سردار فتنم سنگه اهلواليه أور راني سداكور كي همراهي مين المرتسر كي طرف بوها - رام گوهيًه سردار بهلگيون كي مدده کے لگئے تھیک وقت پر نق پہلیے سکے - جس وجه سے كوفي كهلي ميدان مين مهاراجه كا مقابله نه كر سكا -البئت شہر کے دروازے بدن کر لئے گئے اور بھنگی سرداروں انے قصیل پر سے مہاراجہ کی قوج پر گولهباری شروع کی -متهاراجة نے بهی توپخانه آزاسته کیا - مگر یه تالمتول صرف ایک هی دن رها - اکلے روز ۱۲۴ پهاگن سمبت ۱۸۹۱ بکرمي کو سردار جوده سلکھ, رامگزهیه اور پهولا سلکھ اکالی کے سمجھانے سے قلعه خالی کر دیا گیا - مهاراجه شهر پر قابض هو گیا -گوردت سلکه اور أس كى والده كى جاگيويى مقررهو كئين -\*

### بهنځيون کبي توب

اب مہاواجہ نے اپنے اهلکاروں سیت شری دریاز صاحب کے درشن کگے اور اشفان کیا ۔ سوی هومندور صاحب اور

<sup>\*</sup> تاريخ كے لئے ديكھو عندةالتواريخ مصلفة ملاي سوهن الل -

اکال بنگه کی خدمت کے لئے بھاری رقم نذر کی - بھنگیوں کے قلعے پر قبضہ هو جانے کی وجه سے بہت سے جنگی هتهیار اور پانیج بری توپیں مہاراجہ کے هاتھ آئیں - اِن میں سے ایک مشہور توپ آج تک بهدگیوں کی توپ کہلاتی هے - یه سنة ۱۱۷۳ هجری میں شاہ نظیر کاریگر نے احمد شاہ ابدالی کے لئے تیار کی تھی - یہ تانبے اور پینل کی مرکب دھات کی بئی ہوئی ہے ۔ پانی پت کی تیسری لڑائی کے بعد احمد شاہ اسے العور سیں اپنے گورنر خواجة اوبید خان کی نگرانی سیں چهور گیا تها ـ سنه ۱۷۹۱ع میں سردار هری سلگه، بهلگی نے .دوهزار سواروں کے ساتھ گورنر لاهور کا اسلحة خانه لوتا اور ية توپ بھی اسکے ھاتھ آئی ۔ اب سے اِسے بھنگیوں کی توپ کہنے لگے ۔ بھنگیوں کے قلعہ امرتسر میں رکھی گئی - مہاراجه نے تسکہ - قصور - سجان پور - وزیرآباد اور ملتان کی پانچ بوی لزائیوں میں اسے استعمال کیا - آخری جنگ میں اِس کی نالی قدرے خراب ہوگئی ۔ اس لئے دھلی دروازہ کے باہر ایک چبوتره پر مزین کردي گئي - سنه ۱۸۹۰ع میں سرکار انگریزی نے اِسے موجودہ جگہ پر عجائب گھر کے قریب لا رکھا -

### باب لتهج

پنجاب کی پولیتیکل حالت اور رنجیت سنگه کی دالیسی سند ۱۸۰۳ ع سے سند ۱۸۰۹ ع تک

رنجیت سنگھ کی زندگی میں نیا دور

امرتسو کی فتعے کے بعد رنجیت سلگھ کی زندگی میں نیا دور شروع ہوتا ہے ۔ الہور اور امرتسر پلجاب کی ناک سمجھے جاتے تھے اور یہ دونوں مہاراجہ کے قبضہ میں آ چکے تھے ۔ سکھ مثلداروں میں بھلگی مثل سب سے زیادہ طاقتور تسلیم کی جاتی تھی ۔ کیونکہ لاہور اور امرتسر انہیں کے قبضے میں تھے ۔ رنجیت سلگھ نے انہیں مغلوب کرکے اُن کے مقبوضات پر اپنا تسلط جما لیا ۔ کلھیا مثل بھی کسی زمانہ میں افضل سمجھی جاتی تھی ۔ مگر جے سلگھ کی وفات کے بعد یہ کمزور ہو چکی تھی ۔ تھی ۔ مگر جے سلگھ کی وفات کے بعد یہ کمزور ہو چکی تھی ۔ اِس کی سرداری رنجیت سنگھ کی ساس رانی سداکور کے ہاتھ میں تھی ۔ رام گرھیہ مثل بھی زبردست شمار ہوتی تھی ۔ مگر اِس کا سردار جسا سلگھ اب ضعیفالعس ہوچکا تھا ۔ چانچہ اِس کا سردار جسا سلگھ اب ضعیفالعس ہو چکا تھا ۔ چانچہ دیگر سکھ سرداروں کے لئے اپنی ہستی برقرار رکھنے کے واسطے دیگر سکھ کی پلاہ لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا ۔ رنجیت

سنگه پک سکه تها - مهاراجه کا لقب اختیار کرکے گورونانک کے نام پر سکه بهی جاری کر چکا تها - اِس وجه سے سکھوں میں مستاز درجه رکهتا تها -

#### پنجاب کی پولیتیکل حالت

أس زمانه كے پنجاب كے ملكى نقشة پر غور كى نگاة داللے سے معلوم هوگا که وسط پنجاب کابیشتر حصه سکھ مثلداروں کے قبضة ميس آچا تها - باقى حصة ملك ميس خودمخار يا نيم خودمختار حكومتين قائم هو چكى تهين - ملتان مين نواب مظفر خال سروزثى حكسران تها - تيرة اسمعيل خال نواب عبدالصدد خال کے ماتحت تھا - منکیوہ ' هوت ' اور بنوں و کوهات کا علاقه محمد شاہ نواز خال کے قبضہ میں تھا - تانک نواب سرور خال کي عملداري ميں تها - يه تمام نواب ابتدا ميں امير كابل کے گورنر هوتے تھے مگر درانی حکومت کا شیراز بگرنے پر خود مختار هو گئے تھے - ریاست بہاول پور نواب بہاول خاں داؤد پوترہ کے زیر تسلط تھی - پیشاور اور اُس کے قرب و جوار میں فتم خاں بارکزئی کا تصرف تھا - قلعہ اتک اور اُس کے گرد نواج کا علاقه جہاںداد خاں کی سرکردگی میں وزیر خیل قوم کے پتھاں دہائے بیتھے تھے - کشمیر اور ہزارہ فتم خاں کے بھائی سردار عظیم خال بارکزئی کی حکومت میں تھا - کوهستان کانگرہ و جموں میں راجپوت حکمران تھے جن کی راجدھالیاں کانگرتا " كلو ، چنبة ، بسوهلي ، مندّي ، سكيت ، جسون وفيره تهين -یہ کوهستانی راجه پہلے مغاوں کے باجگذار تھے - مگر اب خودمختار هو چکے تھے - مشرق میں انگریزوں کی عملداری تھی - سنه ۱۸+۳ع میں مرھتوں کی دوسری لزائی کے بعد مرھتوں کی طاقت زائل ھو چکی تھی اور انگریزوں نے دھلی اور سہارنپور تک کے علاقے مفتوح کر لئے تھے - اس لئے جمنا تک کا علاقہ انگریزوں کے قبضہ میں آچکا تھا -

#### رنجيت سنگه كاطرز عهل

مندرجه بالا واتعات سے صاف ظاهر ہے کہ سکھہ سرداروں کا علاقہ چاروں طوف سے گھرا ہوا تھا - مغرب اور شمال مغزب میں مسلمانوں کی زبردست ریاستیں قائم تھیں - شمال مشرق میں راجپوت اپنی طاقت کو مستحکم کرنے میں کوشان تھے - اور مشرق میں میں دریائے جمنا تک برتش گورنمنت کی عملداری قائم ہو چکی تھی - سکھوں کا شھرازہ آپس میں بکھرا ہوا تھا - رنجیت سلگھ قدرتی طور سے ذہانت اور عقل کا پنلا تھا - اُسے خالصہ سرداروں کی ناگفتہ ہے حالت صاف طور سے عیاں ہو چکی تھی - چانچہ اب اُس نے سکھوں کی جنگی طاقت کو یکجا اکھتا کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا تا کہ غنیم سے مقابلہ کرنے میں بھی ضرورت کو محسوس کیا تا کہ غنیم سے مقابلہ کرنے میں بھی آسانی ہو اور پنجاب پر خالصہ کا تسلط ہونا بھی ممکن بی جائے - پس مہاراجہ اِسی طرز عمل کو کام میں لایا اور رفتہ رفتہ رفتہ چھوتے ہیں میں شاندار سلطنت قائم کر لی ۔

### رنجيت سنگه، کي خوبي

اِسی فسن میں یہ امر قابل ذکر هے که جوں هی مہاراجه کسی سردار یا مثلدار کو مطیع زکرتا تھا تو اُس کے مقبوفات کو اپنی سلطنت میں شامل کرکے سردار کو معقول جاگیر عطا کر دینا تھا ۔ تھا اُرر اپنے دربار میں کسی اعلی منصب پر سرفراز کرتا تھا ۔ اُس کی سپاہ کو تدر بدر کرنے کی بجائے اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا ۔ اِس طریقہ سے نہ تو وہ سردار هی اپنی کھوئی هوئی

عظمت کو زیادہ محسوس کرتا تھا اور نه هي مهاراجة تجربه کار سردار اور اُس کی سپاہ کی خدمات سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کے موقعة کو هاتھ سے کھوتا - یہ سردار صاحبان مهاراجه کي اوائل حکومت میں بڑے بڑے عہدرں پر ممتاز هوئے اور یہ اور اُن کی اولاد مهاراجه کے لئے ایسے بارفا ثابت هوئے که همیں اُن میں سے ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی جس نے مهاراجه کے بعد اُس کے خاندان کے ساتھہ غداری کی هو - خصوصاً سکھوں اور انگریزوں کے خاندان کے ساتھہ غداری کی هو - خصوصاً سکھوں اور انگریزوں کی لوائی کے وقت جب کہ لاهور کے دربار میں پوفائی کا بازار گرم کی دربار میں پوفائی کا بازار گرم تھا تب بھی یہ خالصہ اُپلی ثابت قدمی سے نہیں تلے -

# تسخیر جهنگ و علاقهٔ اوچ - اکتربر سنه ۱۸۰۳ع

جهنگ کا خودمختار علاقہ احمد خاں سیال کے زیر تسلط تھا - احمد خاں برا مالدار تھا - اِس کے اصطبل میں نہایت نفیس اور سبکرفتار گھوڑے تھے جن کی شہرت چاروں طرف پهیلی هوئی تھی ۔ شیر پنجاب نے اپنا قاصد جهنگ بهیجا اور احمد خاں کو کہلا بهیجا که اطاعت قبول کر لو اور چند گھوڑے بطور پیشکش دربار میں روانہ کر دو - احمد خاں نے اِس پیغام کو هتک عزت خیال کیا اور قاصد سے بری نخوت سے پیش سے آیا - مہاراجہ نے جب یہ سنا فرراً لڑائی کی تیاری کر لی - احمد خاں نے بھی طاقت آزمائی کے موقعہ کو کھونا مناسب نه احمد خاں نے بھی طاقت آزمائی کے موقعہ کو کھونا مناسب نه سحجها اور اینے علاقہ کی جنگجو قوموں مثلاً سیال اور کھرل کو هزاروں کی تعداد میں بھرتی کر لیا -

دونوں فوجوں کے آمنے سامنے هوتے هي هر ايک نے توپوں کے

گولوں کے فریعہ اپنے دل کا غدار نکالا - پھر تلوار کے ھاتھ، چلنے لگے -سکھة تلوار کے دھئی تھے۔ اِس جوش سے لرے که چند گھنٹوں ھی میں کشتوں کے پشتے لگ گئے - سیالوں نے بھی اپنی بہادری کے خوب جوھر فکھائے - مہاراجہ گھروے پر سوار خالصہ فوج کا جوش و حوصله برّهاتا ایک جگه سے درسری جگه پهر رها تها - اتلے میں احمد خاں کی فوج کے پاؤں اکھر گئے اور وہ میدان جلگ سے نکل بھاگی ۔ شہر میں داخل ھوکر دروازے بند کر لئے اور فصیل سے گولہباری شروع کی - سکھوں نے بھی رات کو ھی شہر گهیر لیا اور توپیس چلانی شروع کیس - اِسی اثناء میں ایک گوله مہاراجہ کے پاؤں کے نزدیک آکر گرا اور زمین میں دھس گیا۔ سكهة فوج ميس جوش پهيل گيا - آن كي آن مين دروازه تور ديا أور شهر ميں داخل هو گئے - احد خال ملتان بهاك كيا - بعد ميں احمد خال نے سفیدپرشسوں کا ایک جرگه مهاراجه کی خدمت میں روانه کیا - اپنے کئے کی معافی چاهی - اور بھاری خراج دینا منظور کیا - مهاراجه برا فراهدل انسان تها - فوراً معاف کر دیا -اِس جلگ میں بہت ہوا خزانہ ، بے شمار قیمتی گھورے اور هتهیار مهاراجه کے هاته آئے - واپس آتے هوئے مختصر سی لوائی کے بعد علاقہ اوچ بھی فتم ھوا اور مہاراجہ ناک سلطان بخاری سے نذرانه و تجائف لیکر دهوم دهام سے لاهور آپہلچا۔

#### سری امرتسر کا دربار - سنه ۱۸۰۳ع

سلم ۱۸۰۳ع کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے دیواں امرناته، ایلی کتاب میں لکھتا ہے که اِس سال چلد هلدوستانی سپاهي

مہاراجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہاراجہ کو انگریزی فوجی قواعد کے کرتب دکھلائے - یہ لوگ غالباً ایست انتیا کمپنی کی فوج کے علحدہ شدہ سپاھی تھے - مہاراجہ نے اُنھیں اپنے ہاں ملازم رکھ لیا - آگے چل کر یہی مصنف امرتسر کے برے فوجی دربار کا مفصل حال بیان کرتا ہے - اِس مقدس مقام پر تمام فوج حاضر ہوئی - صف آرائی کے بعد سپاہ نے اپنی قواعد دکھلائی -

### فوجي اصلاحات

اور اسي موقعة پر برے برے سرداروں كو خطاب عطا هوئے اور الهيں مندرجة ذيل طريقة سے فوج كى كمان بخشى گئى:

ا — سردار دلیسا سنگه، مجیتهیه - چار سو گهورے کی سرداری ـ

۲ - سردار هری سنگه، ناوه - آتهه سو سوار و پیدل -

٣ ــ سردار حكم سنگه، چيني - داروغهٔ توپخانهٔ خورد اور د دو سو سوار اور پيادے -

م ــ چودهری فوثے خان ـ داروغهٔ توپیخانهٔ کلان اور دو هزار سوار ـ

ه - شيخ عباد الله ، اور

وشن خاں هندوستانی کو خطاب کمیدانی عطا کیا گیا
 اور دو هزار پیدل سپاهیوں کی پلتی کے وہ افسر مقرر
 کئے گئے ۔

- γ --- قریباً اِسی قدر سپاہ بابو باج سلگھ، کے زیرکردگی رکھی گٹی --
  - ۸ سردار بهاگ سلگه مرالی واله یانی سو سوار -
- 9 -- ملكها سنگهم والدّي راولپندّي سات سو سوار و پياده -
- +۱ -- سردار نودهه سنگه، چار سو سوار و پیاده نیز " پرگنه گهیبی " کی جاگیر عطا هوئی -
- ۱۱ -- سردار عطر سلگه خلف سردار فتنح سلگه دهاری -یانیج سو سوار کا رسالدار مقر هوا -
  - ۱۲ سردار مت سلگه بهرانیه پانچ سو سوار و پیاده -
    - ۱۳ سرداران مان چار سو سوار و پیاده -
    - ۱۲ سردار کرم سلگه رنگهر نلگلیه ایک سو سوار -
- 10 -- سردار جودهم سلكه، سوريان والا تين سو سوار و پياده -
- 14 سردار نهال سلگه أتاري واله پانچ سو سوار و پياده -
  - ۱۷ سردار گربها سلگه ایک هزار سوار و پیاده -
- ۱۸ دیگر سرداران کو دو هزاروں کی محصوصه کمان عطاقوئي اِن میں سے هر ایک کو جاگیر مرحبت کی گئی اور سرداری کا اعزاز بخشا گیا ــ

<sup>\*</sup> سردار فتم سنگم کالیا اواله اس رقت سب سے برتا سردار تھا - چانچم اس کی خوشنودی کیلئے اس کے متبنه دل سنگم نهیرنه کو بھی سرداری کا اعزاز بخشا گیا -

## میزان ـ تیره هزار تین سو سپاه

#### اعزازی سرداران

علاوہ ازین مندرجہ نیل جاگیردار اعزازی سردار مقرر کئے گئے ۔ جو لڑائی کے وقت ضرورت پڑنے پر مہاراجہ کو فوج مہیا کرتے تھے :۔۔

- ا ــ سردار جسا سنگه ولد كرم سنگه دولو -
- ٢ ــ سردار صاحب سلكم ولد گوجر سلكم بهلكي -
  - ٣ سردار چيت سلگه ولد لهنا سنگه بهنگي -
    - سردار بهاگ سلگه، اهلووالية -
    - ٥ ــ سردار نار سلگه چمياري واله -
    - یہ تمام تقریباً دس هزار سیاہ فراهم کرینگے -
    - ٧ \_\_ كنهيا مثل \_ يانج هزار سوار و پياده \_
  - ۷ نکئی سرداران چار هزار سرار و پیاده -
  - ۸ ــ پهاری راجا ـ پانچ هزار سوار و پیاده
    - 9 ــ سرداران دوآبه ـ سات هزار سوار و پیاده

میزان - اکتیس هزار سیاه شا لامار باغ کا ذام بدلغا

اسي سال کے واقعات کے سلسلہ میں دیواں امر ناتھ بیاں کرتا ھے کہ ایک روز مہاراجہ صاحب لاھور کے شالامار باغ میں ایپ درباریوں سمیت سیر کر رھے تھے کہ شالامار کی وجہ تسمیہ پر بحث چھ گئی ۔ مہاراجہ نے کہا کہ پنجابی زبان میں

شالامار کے معنی '' خدا کی مار '' هوتا هے اس لئے یہ نام اچھا نہیں ۔ درباریوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شالامار ترکی زبان کا لفظ هے جس کے معنی جائے فرصت یعنی خوشی کا مقام هیں ۔ مہاراجہ نے فرمایا کہ پنجاب میں ترکی باشندے آباد نہیں جو یہ مطلب سمجھ، سکیں ۔ ان کے لئے پنجابی کا لفظ هونا چاھ نے ۔ چنانچہ اس باغ کے لئے 'شہلا باع 'نام پنجویز کیا اور یہ اسی نام سے مقبول عام هو گیا اور عام بول چال میں آج تک شہلا باغ هی کہا جاتا ہے ۔

### جسونت رائے ہواکر کی پنجاب میں آمد

اور شہر ملتان سے بیس کرس کے فاصلہ پر تیرے قالے پڑا تھا۔ اور شہر ملتان سے بیس کرس کے فاصلہ پر تیرے قالے پڑا تھا۔ یہان العور سے چفد تیز رفتار شہسوار مہاراجہ کی خدمت میں حاضر ھوئے۔ اور عرض کی ۔ کہ مرهتہ سردار جسونت رائے ھولکر والد اندور اور امیر خال رشیلہ کثیر تعداد فوج کے ساتھ، انگریز جرنیل الرق لیک سے شکست کھاکر پنجاب میں پناہ گیر ھوئے ھیں۔ انگریزی فوج بھی ان کے تعاقب میں آرھی ھے۔

### ملتان سے واپسی

مہاراجہ نے اپنا دورہ منسوخ کرکے فوراً لاھرر کی راہ لی۔ یہاں پہنچتے ھی جسونے ائے کے رکیل بیشبہا تحائف کے ساتھ مہاراجہ سے ملے اور انگریزوں کے خلاف مدد طلب کی۔ مہاراجہ نے جسونت رائے کی رھائش کا

امرتسر میں انتظام کر دیا اور مہمان نوازی کے سب سامان بہم پہنچائے ۔ خود معتبر سرداروں سمیت اجلاس کیا ۔ سب نے کہا کہ اگر اس وقت ھولکر اور انگریزوں کے درمیان جلگ ھوئی تو یقیناً پنجاب میں ھوگی جس سے ھمیں ھی نقصان پہنچیکا نیے۔ آج نک ھمارے تعلقات برتش گورنمنت کے ساتھ درستانہ رھے ھیں ۔ پس تعلقات برتش گورنمنت کے ساتھ درستانہ رھے ھیں ۔ پس انہیں کیوں توڑا جائے ۔ مگر پنان میں آئے شخص کو بھی مایے۔ مس طرح ھو سکے مہاراجہ بیچ بچائو کرکے دونوں فریقین میں صلح کوا دے ۔

#### کامیابی اور صلم

دوسرے دیں مہاراجہ امرتسر پہنچا اور هولکر کو سمجھایا۔
ولا راضی هو گیا ۔ اِسی مضمون کی ایک چتھی لارت لیک کو
لکھی گئی ۔ اسی اثناء میں گورنر جذرل لارت ولزلی
جس کے عہد میں مرهتوں کے ساتھ جنگ شروع هوئی
تھی اپنے عہدہ سے واپس بلالیا گیا تھا اور انگریزی حکومت
کی جنگی پالیسی بند هو چکی تھی ۔ نیا گورنر جذرل
لارت کارنوالس صلح کا رضامند تھا ۔ چنانچہ لارت لیک
بھی رضامند هو گیا ۔ هولکر کا علاقہ جو لارت لیک نے چھیں لیا
تھا اُسے واپس مل گیا ۔ اسی معاملہ میں راجہ بھاگ سنگم اور
سردار فتم سنگھہ اهاووالیہ نے بہت کوشش کی تھی ۔
چنانچہ برتش گورنمنت نے مہاراجہ صاحب اور اهلووالیہ

سرداروں کے ساتھ, دوستی نے تعلقات زیادہ مضبوط کر نے شروع کر دئے \* \_

### سري گڏاس جي کا اشدان

مہاراجہ ھولکر کے پنجاب سے واپس جانے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگہ نے سری کتاس جی کے اشنان کا ارادہ کیا ۔ کتاس کھیورۃ کی نمک کی کان کے نزدیک مقدس تالاب ھے جہاں بیساکھی کے روز بڑا بھاری میلہ بھرتا ھے ۔ کتاس سے واپس آتے وقت مہاراجہ کی طبیعت علیل ھو گئی ۔ مگر وہ جلدی صحتیاب ھو گئے ۔ پھر لاھور واپس آئے ۔

## شالا مار باغ كي مرمت

لاهور پہونچ کر مہاراجہ نے شالامار میبی دیرے لگائے ۔ اُس کی مرمت پربہت سا روپیہ صرف کیا - نہر هنسلی یا نہرعلی مردان خاں جو اِسے سیراب و شاداب کرتی تھی دوبارہ کھدوائی کئی - پھل پھول وغیرہ سے اِسے وہ رونق دی جو شاهجہاں کے بعد اِسے کو کبھی نصیب نہ هوئی تھی -

<sup>\*</sup> اسی ضبن میں منشی سوھن الل ایک دائیسپ واقتلا بیان کرتا ہے کم ایک مرتبہ درران گتگو میں مہاراجلا نے کپتان ویڈ کو بتالیا کم جب جسوئت رائے ھولکر اُس کے داس مدد کے لئے آیا - تو مہاراجلا نے خالصلا کی متدس اکتاب یدنی گرفتهم صاحب کی مدد طلب کی - دو کافن کے تکتری در انگریاری ور ھولکر کا ڈام لکھم کر ڈیلا - گراتیم صاحب نے انگریزری کے حق میں فیصلا دیا -

# ساتواں باب

ستلیج دار کی سکھ ریاستوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر فقوحات سند ۱۸۰۹ع سے سند ۱۸۰۸ع

تههيدي بيان

سنه ۱۹۹۱ع سے ۱۹۹۸ع تک لکاتار مہاراجه رنجیت سنگه، مہمات میں سرتا پا مشغول رها گویا اس کا پاؤں هر دم گهرتے کی رکاب میں رهتا تها - جوانی کا عالم تها ، جسمانی طاقت پورے زوروں پر تهی - چنانچه مہاراجه نے ستلبج پار کی سکه، مثلوں کی خانه جنگی سے پورا فائدہ اُتھانے کی کوشش کی - قصور کے زبردست پتھانوں کی طاقت کو پائسال کر دیا - قصور کے زبردست پتھانوں کی طاقت کو پائسال کر دیا - کوهستانی علاقه پر اپنا تسلط جمالیا - فتوحات کے جوش نے انگریزوں کے ساتھ، متھ، بھیتر تک کی نوبت پہنچا دہی مگر اخیر میں اُن کے ساتھ، دوستی کا عہدنامه طے هؤا جس سے اخیر میں اُن کے ساتھ، دوستی کا عہدنامه طے هؤا جس سے مہاراجه کی زندگی میں نیا دور شروع هوتا هے -

ستديج پار کي سکھ رياستوں کي خانه جنگي

دلادي نام گاؤں راجه صاحب سنگه، والنّه پتياله اور راجه جسونت سنگه، والنّه نابهه كي سرحد پر واقع تها جسه هر ايك راجه اپنى ملكيت خيال كرتا تها - بهائى تارا سنگه، راجه پتياله كا نمائنده اس گاؤں ميں مقيم تها - كسي نے اُسے

تتل كر ديا - راجه پتياله نے جسونت سنگه نابهه پر شك كيا - بدمزئى طول پكتر گئي اور لرائي كي نوبت پہنچ گئي - راجه بهاك سنگه والئے جيند نابهه كا همراهي بن گيا - سودار مهتاب سنگه تهانيسر والا اور بهائي لالسنگه كتهيل والا پتياله كے ساته مل گئے ـ جنگ و جدل شروع هو گيا اور ايك لرائي ميں سردار مهتاب سنگه كام آيا - راجه پتياله فصه كے صارے لال پيلا هو گيا ـ

## رنجيت سنگھ سے مدد کي درخراست

چنانچه مهارچه رنجیت سنگه سے مدد کا خواهاں هوا - اپنے وکیل سردار دهیان سنگه کو مهاراجه کی خدمت میں روانه کیا - جس نے ایک نهایت هی بیش قیمت مروارید کا هار مهاراجه کی نذر کرکے اپنے آقا کا پیغام جا سنایا - رنجیت سنگه ایسے سنهری موقعه کو کہاں کھونے والا تھا - اب ستلج پارکی ریاستوں میں دخل اندازی کا موقعه هاته آیا \_ چنانچه اُدهر جانے کی فوراً تیاری کرلی - \*\*

# رنجيت سنگه, کي روانگي

رنجیت سلکھ نے اپنے توپخانہ کو کرچ کا حکم دیا ' دیگر سرداروں کے نام بھی احکام جاری کئے کہ اپنی اپنی اپنی سپاہ لیکر دریائے بیاس کے پایاب مقام ریرورال حاضر ھو جائیں ۔ دسہرہ کے اختتام پر مہاراجہ خود بھی روانہ ھو گیا۔ راستہ

منشي سوهن لال لكهتا هے: "سركار دولته صدار كلا منتظر چنين روز بهروز بودند از استعماع اين خبر بسرعت باد و برق شتافنند "

میں فضیل پوریہ مثل کے سردار سے ایک ھانھی اور بہت سا زر نقد بطور نذرانہ وصول کیا۔ پھر کپورتھلہ سردار فتم سنگھ، اھلووالیہ اکے ھمراہ کرتارپور پہلچا۔ یہاں سوتھی بارا گلاب سنگھ، نے دو عمدہ توپیس مہاراجہ کی نذر کیں۔ زاں بعد جالندھر کا رخ کیا۔ جہاں کے حاکم بدہ، سنگھ، نے کئی گھوڑے اور زنقد پیش کیا۔ اب تمام لشکر جمع ھوا۔ قلی والی مثل کا سردار تارا سنگھ، گھیبہ اتنی کثیر فوج دیکھ، کر گھروا گیا اور پچیس ھزار روبیہ نقد بطور پیشکش نذر کیا اور مہاراجہ کی اطاعت قبول کر لیے۔ وھاں سے پھلور پہنچے اور سردار دھرم سنگھ، حاکم پہلور سے نذرانہ پایا۔ اس کے بعد سردار دھرم سنگھ، حاکم پہلور سے نذرانہ پایا۔ اس کے بعد دورہ کرتا ھوا رنجیت سنگھ، پتیالہ کے عاقہ میں جا پہنچا۔

### رفجيت سنگه كا فيصله

یهاں پتیالہ ' نابہہ اور جیند کے راجاؤں نے پرجرش خیر مقدم کیا - اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باتی نہ چھوڑی - چند روز کے آرام بعد مہاراجہ نے فریقین کے مطالبات سلے اور کچھ, جد و جہد کے بعد راجہ پتیالہ کو دلادی گاؤں کا حقدار تسلیم کیا - راجہ نابہہ کو خوش کرنے کی غرض سے کوت بسیہ ' تلونڈی اور جگراوؤن بمع اکتیس دیہات جن کی آمدنی چوبیس هزار روبیہ سالانہ تھی عطا کئے - اِسی طرح راجہ جیند کو لدھیانہ اور اُس کے گرد و فواح کا علاقہ بخشا راجہ جیند کو لدھیانہ اور اُس کے گرد و فواح کا علاقہ بخشا کیا - سردار فتم سنگھ اہلووالیہ کو بھی بہت سا علاقہ مرحمت

کیا ۔ اِس کے بعد مہاراجہ جالندھر کی طرف لوتا جہاں چند روز شکار کھیلئے میں بسر کئے ۔

### راجه کانگرہ کی مدن کے لئے دارخواست

مهاراجة ابهی جالندهر میں هی مقیم تها که راجه سنسار چند والئے کانگره کا بهائی میاں فتع چند مهاراجه کے پاس آیا - اور بنایا که نیپال کا سپهسالار امر سنگه، تهایه جرار گورکها فوج کے سانهه پهاری علاقه کو تسخیر کر رها هے کئی پهاری ریاستیں مثلًا سرمرر ، گرهوال اور نالهگره، وغیرہ فتعے کر چکا هے اور اب کانگره بر چرهه آیا هے - راجه سنسار چند قاعه میں باد هے اور آپ سے حدد کا محتاج هے -

# گورکها فرج کي فراري

رنجیت سلگه، فوراً رضامند هو گیا اور کاگره کی طرف کوچ کیا - یه سن کر سپهسالار امر سنگه، گهبرایا اور این معتبر نمائنده زورآور سنگه، کو مهاراجه کے پاس روانه کیا جس نے رنجیت سنگه، سے سنسار چند کی مدد نه کرنے کی درخواست کی اور اس عوض میں بهاری رقم نذرانه کی پیش کرنے کا وعده کیا ـ مگر رنجیت سنگه، نے ایک نه سنی ـ سکه، فوج آگے برتھی اور جوالامکهی کے مقدس مقام میں جا پہنچی - فوج آگے برتھی اور جوالامکهی کے مقدس مقام میں جا پہنچی تهی گرمی کی شدت سے گورکها فوج میں بیماری پهیل گئی تهی چنانچه امر سنگه نے راتوں رات قلعهٔ کاگرة کا محاصره ترک کر دیا اور منتی سکیت جا کر دم لیا ـ راجه سنسار چند نے

دو گهورت اور تین هزار روپیه بطور نذرانه پیش کیا - مهاراجه نے ایک هزار فوج کا دسته نادون کے قلعه میں چهورا اور ساته هي سردار فتح سنگه کالیانواله کو امر سنگه تهایه کی نقل و حرکت دیکھنے کے لئے کچھ دیر تک مقام بجواره میں تھیرنے کا حکم دیا اور خود وایس لاهور روانه هوا -

# كنور شير سنگه، و تارا سنگه، كي پيدائه

جوالامکھی کے قریب رائی سداکور کا تیز رفتار سوار خوشی کا پیغام لایا که اُس کی بیتی مہارانی مہتاب کور کے بطن سے مہاراجہ کے دو بیتے پیدا ھوئے ھیں چنانچہ بہت خوشیاں منائی کئیں ارر دھوم دھام کے جلسے ھوئے ۔ مبارک ساعت کی رو سے ایک کا نام کنور شیر سنگھ اور درسرے کا رکنور شیر سنگھ اور درسرے کا رکنور تارا سنگھ نام رکھا گیا ۔ یہی کنور شیر سنگھ بعد میں مہاراجہ شیر سنگھ بنا ۔

# شہزادوں کی ولادت کی نسبت مختلف رائیں

انگریز مؤرخ مثلاً کپتان مرے ' وید اور داکتر هانگ برگر لاکھئے هیں که یه دونوں شہزادے مہاراجه رنجیت سلکھ کے بیتے نہیں تھے اور نه هی مہتاب کور کے بطن سے پیدا هوئے تھے۔ بلکه رائی سدا کور نے بری چالاکی کے ساتھ یه دونوں بیچے کسی پروسی سے حاصل کرکے اپنی بیتی کے بطن سے پیدا شدہ بچے مشہور کر دیا۔ هندوستانی مؤرخوں نے بھی یه کہانی شدہ بچے مشہور کر دیا۔ هندوستانی مؤرخوں نے بھی یه کہانی مہاں سے حاصل کر کے اپنی کتابوں میں درج کردی ۔ سید محمد لطیف نے تو اِس کے متعلق ایک برا طولانی قصه

گهر دیا هے - بهائی پریم سنگه نے اپنی کتاب میں اس قصه کی تردید کرنے کی کوشش کی هے - گو هم یقین راثق کے ساته، کچه نہیں که سکتے لیکن یه ضرور معلوم هوتا هے که سنه ۱۸۳۳ع کے قریب یه کہائی خواه سچ هو یا جهرت لوگوں میں مشہور هو چکی تهی اور وه اس میں اعتقاد بهی کرنے لگ گئے تھے - هانگ برگر بهی اس زمانه میں دربار الهور میں رهتا تها - کپتان رید مہاراجه کے هاں بکثرت آتا جاتا تها - دیوان امرناته جو اُس وقت نوخیز جوان تها آتا جاتا تها - دیوان امرناته جو اُس وقت نوخیز جوان تها مہارجه کی تاریخ لکھنے میں مصروف تها - وه بهی اس واقعة کی طرف پوشیده طور سے اشاره کرتا هوا معلوم دیتا هے \* --

### قصور پر فوجکشی سنه ۱۸۰۷ع

نواب نظام الدین فوت هو چکا تها ـ اور اُس کا بهائی قطب الدین خان قصور کا نواب تها ـ یه مهاراجه کی اطاعت کے لئے تیار نه تها ـ در حقیقت پہلے بهی نواب قصور دل سے مهاراجه کے مطیع هونے میں راضی نه تها ـ نیز مهاراجه کو بهی یه گوارا نه تها که اُس کے اس قدر نزدیک پتهانوں

<sup>\*</sup> چون باشها رائی سداکور یمان قد سین عصبت توام سرکار مهتاب ور اولین پوده نشین عقت حضور پرنور بارگوهر شهوار خلائت داشت و سرکار والا را همیشد به تول فرزند سعادت توام تعلق خاطر برد و قاصدان بیک خرام یک طلوع دو قیر قرر - اعلی دو قرزند مبارک طهور چشم اقبال حضور بر افررختند. " ظفر قامه رفتیت سنگهم صنحه ۲۰ -

کی چهراتی سی خودمختار ریاست قائم رهے جس سے مہاراجه کو هر وقت یه خدشه رهے که اُس کے حاکم دشمنوں سے مل کر سازش کرتے رهیں ۔ چنانچه کانگرہ سے واپس آتے وقت مہاراجه نے قصور کی تسخیر کا مصم ارادہ کر لیا اور توپخانه اور افواج کو حکم دیا ۔ که وہ براہ راست قصور پہنچ جائیں ۔ نیز دیگر سرداران کے نام بھی احکام جاری هو گئے که وہ بمعه اپنی سیاہ قصور کا رہے کریں ۔

#### تسخير قصور

چانجہ فروری سنہ ۱۸+۱ع کو قصور پر چرھائی ھوئی ۔ اُدھر قطبالدیں نے بھی مہاراجہ کا ارادہ بھانچتے ھوئے جہادی پتھانوں کے گروہ کے گروہ جمع کر لئے اور مکمل طور سے جنگ کی تیاریاں کر لیں ۔ مہاراجہ کو جب اُن مستعدیوں کا پتھ لکا تو خود بھی سپاہ کی تعداد میں اضافہ کر لیا ۔ خصوصاً بہادر اکالیوں کے جتھے کو امرتسر سے بلا لیا ۔ +ا فروری کی صبح کو قصور پر دھاوا بول دیا گیا ۔ نواب کے غازی بھی خالصہ فوج پر توت پرے ۔ دو سخت معرکوں کے بعد پتھانوں کے چاؤں اُنھر گئے ۔ اُن میں ھلہ پر گیا اور بے ترتیبی پھیل گئی ۔ نواب بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزیں ھوا ۔ سکھرں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ۔ ایک ماہ تک طرفین میں گولہ باری جاری محاصرہ کر لیا ۔ ایک ماہ تک طرفین میں گولہ باری جاری رھی مگر قلعہ بہت مستحکم تھا اور اس میں سامان رسد کیونکہ قلعہ بہت مستحکم تھا اور اس میں سامان رسد کیونکہ قلعہ عالے ۔ چانچہ مہاراجہ نے تجویز کی کہ قلعہ

کی ایک طرف کی دیوار کو سرنگ لکا کر اُزا دیا جائے - ایک چیدہ دستہ نے راتوں رات تلعہ کی دیوار کے نیعجے سرنگ کھود قالی - صبعے ہوتے تک بارود بھر کر آگ لگادی ۔ قلعہ کی مغربی جانب بھگ سے ایک طرف جا پڑی - سکھ فوج قلعہ میں داخل ہو گئی - اب تو غازیوں نے تلوار کا چواب تلوار سے دیئے میں کوئی دتیقہ فروئذاشت نہ کیا ۔ خون کی ندیاں بہ نکلیں مگر بہادر خالصہ قلعہ پر قبضہ کرنے میں کانیاب ہوا -

### نواب سے فیاضانہ سلوک

نواب بھائتا ہوا پہڑا گیا اور مہاراجہ کے ساملے پیش ہوا ۔ اُس نے جانبخشی کے لئے درخواست کی ۔ سردار فتنے سلگھ، کالیانوالہ نے برحے زور سے نواب کی شفارش کی ۔ رنجیت سلگھ، کالیانوالہ نے برح دریا اور ستاہے پار ''ممدرت'' کا علاقہ جس کی سالانہ آمدنی تقریباً ایک لاکھ، روپیہ تھی نواب کو بطور جاگیر عطا کیا ۔ اِس جاگ میں اکالی پھولا سنگھ، ' سردار دھنا سنگھ، ملوئی اور سردار نہال سنگھ، اُتاریوالہ نے کارنمایاں سرانجام دئے ۔ چنانچہ علاقہ قصور سردار نہال سنگھ، اتاریوالے کو جاگیر کے طور پر علیت کر دیا ۔ قصور کے قلعہ سے بیشمار دولت نقد و جنس علیت کی صورت میں مہاراجہ کے هاتھ، آئی ۔ یہاں سے فتنے و خوشی خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے مہاراجہ صاحب الھور میں خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے مہاراجہ صاحب الھور میں خاخل ہوئے ۔

#### ملتان کی یورش

چونکم نواب ملتان پوشیده طور سے نواب قصور کو مدد بہم پہلچاتا رہا تھا پس رنجیت سلگھ نے اُسے بھی اپنے کئے کی سزا دینے کا ارادہ کر لیا - شیر پلجاب خود پرا انتهک دلاور تھا اور ایسا ھی اپنی خالصہ فوج کو بنا رکھا تھا - چنانچہ لاھور میں صرف دو ھفتہ قیام کرکے ملتان کا کوچ کیا - خالصہ فوج نے شہر کی چاردیواری کے باھر کی عمارات کو تاخت و تاراج کو دیا - نواب مظفر خان نے اپنے آپ کو مقابلہ کے ناقابل پایا اور نواب بہاول خان والئے بہاولپور سے امداد طلب کی - نواب بہاولپور نے اپنا وکیل منشی دھنیت رائے مہاراجہ کی بہاولپور نے اپنا وکیل منشی دھنیت رائے مہاراجہ کی جدمت میں روانہ کیا - اُدھر مظفر خان کو بھی سمجھایا - چنانچہ فریقین میں صلح ھو گئی - مظفر خان نے ستر ھزار روبیہ بطور نذرانہ پیش کیا اور مہاراجہ لاھور راپس آیا -

### پتیاله کے ذائگی تذرعات

انهی دنوں راجه پتیاله اور اُس کی رانی آس کور کے درمیان خانگی تنازعات کی وجه سے ناچاتی هو کُئی - رانی اپنے بیتے کنور کرم سنگه، کو ولیعهد مقرر کرایا چاهتی تهی - لیکن راجه اپنی زندگی میں ایسا کرنے کے لئے تیار نه تها - کشیدگی طول پکو کُئی اور ریاست میں دو پارتیاں قائم هو گئیں - کچه، سردار اور فوج راجه کی طرف هو گئی باتی نے رانی کی امداد کی - جاگ کی تیاری

هو گئی - لیکن کچھ مصاحبوں کے سمجھانے پر یہ قرین مصلحت خیال کیا گیا کہ اِس معاملہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ثالث بلنے کی درخواست کی جائے - مہاراجہ کی وساطت

مهاراجه فوراً زبردست فوج لیکر پتیاله پهلچا - راجه پتیاله نے اپنے مصاحبوں سمیت مهاراجه کا شاندار استقبال کیا اور غیر معمولی خاطر تواضع کی - چند روز کے بعد رنجیت سنگه نے معامله کی طرف توجه مبذول کی - فریقین کے مطالبات غور سے سنے اور یه فیصله قرار دیا کم صاحب سنگه کے جیتے جی ولی عہد کے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں - رانی اور اُس کے بیتے کرم سنگه کو پیچاس هزار روپیه سالانه کی جاگیر دلوا دی - رانی آس کور بهی اِس پر رضامند هو گئی -

### ندرانوں کے اندار

مهاراجه کی روانگی کے وقت راجه پتیاله نے رواج کے مطابق رنجیت سنگه کو نذرانه پیش کیا جس میں ستر هزار روپیه کی مالیت کے جواهرات تھے اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت پیتل کی توپ بھی مہاراجه کی نذر کی - ستاہج پار کے چھوٹے بڑے سردار مہاراجه کی کثیرالتعداد جمعیت دیکھ کر خوفزدہ هو رہے تھے - کثیرالتعداد جمعیت دیکھ کر خوفزدہ هو رہے تھے - چنانچ هر ایک نے بیش قیمت نذرانے پیش کرکے آئی هوئی بلا کو تالنا غلیمت خیال کیا - چنانچ، بھائی الحال سنگھ کیتھل والے نے بارہ هےزار روپیہ اور

مالیر کوتله کے پتھان حاکم نے چالیسی هزار روپیه ندر کیا ۔ اِسی طرح سے سردار کرم سنگھ، شاہ آبادیه سردار بگھوان سنگھ، شاہ پوریه اور سردار گوربخش سنگھ، انبالوی مرحوم کی زرجة نے بھی ندرانے پیش کئے ۔

#### قلعه فرائن گدهم کا محاصره

أنباله پهنچ کو مهاراجه کو خبر ملی کم ریاست سرمور کا راجه کشن سلگھ مہاراجه کی اطاعت کے لگے تيار نهيس هے - چنانچه مهاواجه نے فوراً نرائر گرهم كا کوچ کیا - یه قلعه ایک خوش قطع مقام پر نهایت پخته بنا هوا تها - جس کے بلند ومدموں میں بہت سی بھاری توریس آراستہ تھیں - کشن سنگھ نے مقابلہ کی تیاری کر لی - مہاراجہ نے قلعہ کا متعاصرہ قال دیا ۔ سردار فتبح سلگهم كالبيانوالة ايك دستة فوج كے ساتهم آگے بڑھا تاکہ دشمی کی توپوں پر قبضہ کر لے - یہ بہادر بہت ندرین کے ساتھ، دشمن پر توت پرا اور دو توريس چهينئے ميں كامياب هوا - ابهى ية توريس وه اړنى طرف کھچوا ھی رھا تھا کہ ساملے سے ایک گولی آئی اور سردار فتم سنگه کی چهاتی میں بیته گئی اور آن کی آن میں یہ دلیر راهیے ملک عدم هوا - رنجیت سنگھ، ایک بلند جگم سے یہ سب رنگ دیکھ رہا تھا - ایع بهادر سردار کی مرت سے اُسے بےحد رئیم پہنچا ۔ \*

<sup>\*</sup> سردار فانع سنگهم كاليانوالد مهاراجد كا بور ماطور نظر سردار تها -

أسى وقت سردار موهن سنگه كميدان اور ديوان سنگه بهنداري كے دو دستے آگے برھے ۔ حسن اتفاق سے يه دونوں سردار بهى وهيں كام آئے ۔ يه ديهه كر خالص فوج كو برا طيش آيا ۔ سكه بهادر جوش جنوں ميں آگے برھے ۔ گوليوں كي موسلادهار بارش برپا كر دي اور چند لمحوں ميں هى قلعه پر قابض هو أئے ۔ راجة كشن سنگه جان بچا كر بهاگا ۔ مهاراجة نے نرائن گره كا علاقة فتح سنگه اهلووالية كو جاگير ميں بخش ديا ۔ يهاں سے فتح سنگه اهلووالية كو جاگير ميں بخش ديا ۔ يهاں سے فتح سنگه اهلووالية كو جاگير ميں بخش ديا ۔ يهاں سے فتح سنگه مورنده ، بهلولپور وغيرة فتح كركے مهاراجة لاهور كى

مهاراجة رثجيت سنكهم

### تلی والی مثل کا مہاراجه کے قبضه میں آذا

لاھور واپس آتے وقت مہاراجہ جالندھر کے مقام پر مقیم تھا کہ اُسے خبر ملی کہ سردار تارا سنگھ، گھیبہ جو چاند روز پہلے پتیالہ کے دورہ کے دوران میں مہاراجہ کا

فتع سنگهم کے خاندان اور مہاراجلا کے خاندان کا تیں پشتوں سے دوستافلا رشتلا چلا آتا تیا - سردار مذکور سنلا ۱۹۹۸ع میں مہاراجلا کی فوج میں داخل ہوا - اور تسخیر الهور و امرتسر میں اُس نے نبایاں خدمات سوائجام دیں - قرور اور چئیوت کی فتاح اُسی کی بدولت نمیب ہوئی - چئانچلا مہاراجہ سردار تفع سنگهم سے بہت محبت کرتا تھا - اور اُسے قنویباً سازیجے تیں لائھم سالانہ کی جاگیر عطا کر رکھی تھی - چہرئے بڑے سکھم سردار بھی اُس کے جھنتے تیے لونا بڑا قور سیجھنے لیے دونا بڑا

همرکاب تھا فوت هو گیا هے - مہاراجة قوراً اُس کی ماتم پرسی کے لئے پہنچا - سردار کے وابستگان کے گذارہ کے لئے معقول جاگیر عطا کرکے ذلی والی مثل کی فوج اور مقبوضات اپنے تصرف میں لے آیا - اِس طرح راهوں ' نوشہرہ وغیرہ کا تمام علاقہ جو سات لاکھ، سالانہ کی مالیت سے زیادہ کا تھا مہاراجه کے قبضة میں آ گیا۔

### ديوان محكم چند كا مهاراجه كي فوج مين داخل هونا

اسی سال مهاراچه کا مشهره و معروف جرنیل دیوان متحکم چند محکم چند مهاراچه کی فوج میں داخل هوا \* محکم چند اول هی اول سردار دل سنگه اکال گره والے کی مازمت میں دیوان کے عهده پر ممتاز تها مسلم ۱۹۸۲ع میں مهاراچه نے دل سنگه کا عاقه فتح کر لیا اور محکم چند سردار صاحب سنگه گجرات والے کی فوج میں اعلے عهده پر سرافراز هوا اور دیوان اعلے درجه کی فوجی قابلیتوں کا مجموعة تها جنهیں مهاراچه نے صاحب سنگه کے ساته مختموعة تها جنهیں مهاراچه نے صاحب سنگه کے ساته سنگه اور دیوان میں ایبی هو گئی اور محکم چند سنگه اور دیوان میں ایبی هو گئی اور محکم چند اینی مازمت چهور کر مهاراچه کی خدمت میں صاحب هوا ور نجیت سنگه بهت خوش هوا اور اُسے اعلے اینی عهده پر ممتاز کر دیا ۔ ایک هاتهی ' تازی گهرزا فوجی عهده پر ممتاز کر دیا ۔ ایک هاتهی ' تازی گهرزا

<sup>\*</sup> گرفن يه تاريخ چند ماه پيشتر ديتا هے -

اور علم و قلم عنایت کیا ۔ سرکاری فوج کے ایک هزار سوار اور جاگیرداران دوآبه کی تیونا هزار فوج کی کمان بخشی اور قلی والی مثل کا تقریباً تمام علاقه جاگیر میں مرحمت فرمایا ۔ دیوان محکم چند نے اپنے علاقه کا انتظام اِس خوبی سے کیا کہ قلی والی مثل کا هر ایک سردار اپنی سیانا سمیت مہاراجه کی فوج میں بهرتی هو گیا ۔ سرلیپل گرفن لکھتا ہے:۔۔

" دیوان محکم چند رنجیت سنگه کے جرنیلوں میں سب سے زیادہ قابل تھا ۔ اُسی کی هوشیاری اور دلیری کی بدولت رنجیت سنگه چهوتی سی ریاست سے سلطنت پنجاب قائم کرنے میں کامیاب هوا ۔ "

### پهاري علاقه کي تسخير

جلوری سله ۱۹۸۱ع میں رنجیت سلکھ نے پہاڑی علاقہ کی تسخیر کا ارادہ کیا - دیوان محکم چذہ سکھ فوج کا کسانڈر مقرر ہوا - سب سے پہلے قلعہ پتھان کوت منتوح کیا گیا اور سردار جیمل سلکھ سے چالیس ہزار روپیہ بطور تاران جلگ وصول ہوا - اِس کے بعد قلعہ جسروقہ کی طرف کوچ کیا - یہاں کا سردار مہاراجہ کی آمد کی خیر سن کر گھبرا گیا - اپنی سرحد پر پہنچکر مہاراجہ کا استقبال کیا اور کثیر رقم نذر کرکے اطاعت قبول کر لی - چند روز قیام کرنے کے بعد چنبہ پر قبول کر لی - چند روز قیام کرنے کے بعد چنبہ پر فوجکشی کی - راجہ چنبہ پر هیبت طاری ہو گئی - اپنی

مصاحب مہاراجہ کی خدمت میں روانہ کئے اور آتھ، هزار سالانہ خراج دینا منظور کرکے اطاعت قبول کر لی ۔ پھر ریاست بسوھلی کی باری آئی ۔ یہاں کے راجہ نے بھی آتھ، هزار سالانہ خراج دینا منظور کرکے اپنی جان چھڑائی ۔

### دربار منعقد كرنا

پہاڑی علاقہ سے واپس آکر مہاراجہ نے شاندار دربار منعقد کیا جس میں پلنجاب کے میدانی و پہاڑی علاقے کے سردار ' راجے اور نواب شامل ھوئے ۔ ھر ایک کو اُس کے منصب کے مطابق خلعتیں عطا ھوئیں ۔ اِسی موقعہ پر سردار جیوں سنگھ حاکم سیالکوٹ اور صاحب سنگھ گجرات والے کے نام بھی دربار میں حاضر ھونے کے لئے احکام جاری ھوئے ۔ لیکن یہ دونوں اپنے آپ کو مہاراجہ کا ماتحت خیال نہ کرکے دربار میں نہ آئے ۔

#### تساشير سيالكوت

اِن سرداروں کی غیر حاضری مہاراجہ کو بہت ناکوار گذری اور دربار سے فراغت پاتے هی سردار فتنے سنگه اهلروالیہ کے هدراہ سیالکرت پر چرَهائی کر دی ۔ شہر کے نزدیک پہنچکر مہاراجہ نے اپنا وکیل جیون سنگھ کے پاس بھیجا اور دربار میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت کی ۔ جیون سنگھ اپنے قلعہ کو ناممکن التسخیر خیال کرتا تھا ۔ پس کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا بلکہ لوائی کی تیاریاں کرنے تسلی بخش جواب نہ دیا بلکہ لوائی کی تیاریاں کرنے

لکا اور فصیل پر توپیں چڑھوا دیں - مہاراجة نے بھی جنگ کی اجازت دے دی ۔ سردار جیوں سنگھ بتی بہادری سے لرا اور کئی روز تک اپنے قلعہ کو بھائے رکھا - اسی اثناء میں رنجیت سنگھ نے قرب و جوار کے دو تین قلعے سر کر لئے ۔ اِن میں سے ایک برج موسومة [اتاري تها جو قلعة سيالكوت سے آيوه، ميل كے فاصلة پر تها \_ مهاراجة نے زنبورچے یعنی هلکی شتری توپیس اِس برج پر متعین کر دیبی اور یہاں سے قلعہ سیالکوت پر گولمباری شروع هوئي ۔ اِس کے علاوہ رنجیت سنگھ کی فوج نے قلعہ سے کچه فاصله پر نقب لگاني شروع کي اور چيده بهادر زمین دوز راه سے هوتے هوئے کمند لگا کر قلعه کی دیوار پر چڑھم گئے ۔ دوسري جانب بهت سی توپيں لگاکر قلعة کے دروازه پر گولهباري شروع هوئي ـ چند لسحول ميل کواروں کو پاش پاش کر کے فوج قلعہ میں داخل ہوگئی۔ مهاراجه کی اجازت سے فاتم سپاہ نے قلعه کو خوب لوتا -سردار جیوں سلکھ کے گذارہ کے لئے جاگیر مقرر کر دی گئی اور سیالکوت مہاراجہ کے قبضہ میں آ گیا ۔

### اكهنور پر فوجكشي

سیالکوت سے مہاراجہ کوهستان جموں کی طرف روانه هوا اور باره میل کے فاصله پر مقام کلوال کے پاس خیمهزن هوا ـ عالم سنگه، \* حاکم اکهنور مهاراجه کي

<sup>\*</sup> سيد محمد لطيف إس كا نام عالم خال لكهتا هـ -

فوج دیکھ کر گھبرایا ۔ تیرہ ھزار روپیہ سالانہ خراج دینا منظور کر کے اطاعت قبول کر لی ۔

### حاكم گجرات كى إطاعت

اِس کے بعد رنجیت سنگھ گجرات کی طرف آیا ۔
حاکم گجرات سیالکوت کی لوائی کا حال سن کر پہلے ھی
خوفزدہ ھو رھا تھا۔ اِس نے فوراً مہاراجہ کی خدمت میں
اپنے اهلکار روانہ کئے اور بچی عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی
کی معافی مانگی ۔ مہاراجہ نے بھی بابا صاحب سنگھ
بیدی کی سفارش پر اُسے معاف کر دیا ۔ اُسے گجرات
کے علاقہ میں بحال رکھا اور آئندہ کے لئے باجگذار رھنے
کا عہدنامہ لکھوا کر واپس روانہ ھوا۔

#### جہیل سنگھ کے علاقہ کا دورہ

اِسی سال مہاراجہ نے سردار جمیل سنگھ کنھیا کے علاقہ کا دورہ کیا ۔ اِسی سردار کی بیتی کے ساتھ کنور کھڑک سنگھ، کی مفکنی ھو چکی تھی ۔ سردار مذکور نے پچیس ھزار روپیہ بطور پیشکش نذر کیا اور اِس کے علاقہ کا کثیر حصہ مہاراجہ نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ '

### تسخير قاعه شيخوپوره ـ سنه ۱۸+۸ع

منشي سوهن لال لكهتا هے 'كم اِس زمانه ميں پنجاب ميں تين قلعجات پتهانكوت 'سيالكوت اور شيخوپوره اپني اُستواری

کی وجه سے مشہور تھے اور عوام میں ناممکن التستعیر تصور کئے جاتے تھے ۔ اِن میں سے پہلے دو تو مہاراجه منتب کر کے اینی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ تیسرا باقی تها ـ اِس کی طرف اب توجة مبذول کی ـ قلعه شیخوپوره لاهور سے بیس پچیس میل کے فاصلہ پر واقع تها یهال کا حاکم سردار امیر سنگه اِس بات پر رضامند تھا ۔ که اگر قلعه میں اُسی کی تھانیہ اربی قائم رہے تو وہ مہاراجه کی فرمانبرداری قبول کرنے کے لئے تیار ھے۔ مگر رنجیت سنگه کو یه شرط منظور نه تهي ـ چنانچه كثيرالتعداد فوج شهزادة كهرك سلكه كي كمان مين شیخوپوره کی طرف روانه هوئی ـ شاهی توپخانه نے قلعه کی دیواروں پر گولفیاری شروع کی جس کا کچھ، اثر نه هوا ۔ مهاراجه کے کئی جانباز بهادر کام آئے ۔ آخرکار قوت بازو کی بنجائے ہے وفائی رنگ لائی ۔ منشی سوھن لال لکهتا هے که مهاراجه اِسی شه و بنیج میں تها اور مایوسی کا شکار هونےوالا تھا کہ ایک رات قلعہ کے اندر سے ایک مرد غیب مہاراجہ کے پاس آیا ۔ اور بتایا که فروازہ کے برج کے عین پاس ھی بائیس طرف ایک طویل ته خانه هے اور یه قلعه میں سب سے کمزور جگه هے جہاں توپ کا گولہ اثر کر سکتا ھے ۔ چنانچہ توپیں لکا كر أُس جگه بهاري شكاف پيدا كيا گيا اور مهاراجه كي فوج اندر گهس گئی اور قلعه پر قابض هو گئی ـ سردار امیر سنگھ گرفتار کیا گیا ۔ مہاراجه نے قلعه میں اپنا مستحکم تهانهٔ قائم کر لیا ارر شیخو پوره کا علاقه کلو کهوک سلگه، کو جاگیر میں عطا هوا ...

### دریوان بهوانی داس سده ۱۸+۸ع

اِسي سال بهوائي داس پشاوري مهاراجة كے دربار ميں حاضر هوا اور ماازمت کی خواهش ظاهر کی ـ دیوان · بهواني داس لائق گهرانے کا شخص تھا ـ اُس کا باپ اور دادا سرکار کابل میں دیوانی کے عہدہ پر سرفراز رہ چکے تھے ۔ دیوان بھوانی داس بھی شاہ شجاع واللّے کابل کے ھاں صیغة مال میں اعلے عهده پر ممتناز تها ۔ امیر کابل کی طرف سے صوبۂ ملتان اور تیرہجات کا مالیہ وصول کرنے کے لیّے اُسی سال هلدوستان آیا تها اور کسی وجه سے شاة شجاع سے ناراض تها - چنانچة اِس موقع كو فنيست جان کر مہاراجہ کے دربار میں پہنچا - رنجیت سلگھ ایسے لائق شخص کی خدمات کا دل سے خواهشسند تھا -أسے اپنا محکمة مال ترتیب دیئے کی سخت ضرورت تھی - اِس وقت تک مہاراجہ کے پاس کوئی باقاعدہ خزانه نه تها اور نه هی آمدنی و خرچ کا درست حساب رکها جاتا تها - رنجهت سنگه کا کل روییه امرتسر کے شاهوکار رامانند کے پاس جمع رهاا تھا - چانچه مہاراجہ نے دیوان بھوانی داس کو فوراً دیوانی کے عہدہ پر مقرر کر دیا - بھوائي داس نے اپنے عہدہ پر سرفراز ھو کر مالی دفاتر کا باقاعدہ سلسلہ جاری کیا ۔ جا بجا

سرکاری خزانے کھولے گئے - رجستر جاری کئے جن میں کوری کوری کا حساب قلمبند کیا جاتا تھا - لائق فائق منشی مقرر کئے گئے جو حساب کتاب کی جانچ پرتال کرتے تھے - \*

#### جهعدار خوشعال سنكه

إنهي دنوں خوش حال نامی ایک شخص مهاراجه کی خدمت میں آیا - یه ذات کا گور برهس اور ضلع میرتهر کے پرگنه سردنا کا رهنےوالا تها - یه خوشرو ' خوش رضع اور دراز قد نوجوان تها اور مالي لحاظ سے مفلسی کے پنجه میں پهنسا هوا تها - مهاراجه نے اُسے دهونکل سنگهر کمیدائی کی پلتن میں بطور سپاهی بهرتی کر لیا - اِس کی توانائی اور وجاهت اِس کے کام آئی اور مهاراجه نے اِس خاصهبردار مقرر کر دیا - غالباً مهاراجه کو خوش کرنے کی غرض سے اِس نے سکھ مذهب قبول کر لیا اور اپنا نام خوشحال سنگهر رکھا - اب مهاراجه اُسے خاص کرنے کی غرض سے اِس نے سکھ مذهب قبول کر لیا اور اپنا نام خوشحال سنگهر رکھا - اب مهاراجه اُسے خاص نظر عنایت سے دیکھنے لگا - کچھ عرصه بعد اُسے جسعدار بنا دیا - اُس کے تھوڑے دنوں بعد هی دیوڑهی بودار مقرر هوا - سکھ دربار میں یه معزز عهده خیال کیا جاتا ضرور مقرر هوا - سکھ دربار میں یه معزز عهده خیال کیا جاتا ضرور تھا کیونکه جو شخص مهاراجه سے ملنے آتا ضرور تھا کیونکه جو شخص مهاراجه سے ملنے آتا ضرور

<sup>\*</sup> مہاراجہ کے بڑے بڑے ٹامی سوداروں اور عہدیداروں کے مفعل حالات کے لئے دیکھو پنجاب چیشس حصہ اول و دوم مصنفہ سرلیبل گرفن -

قیورتھی بردار کی وساطت حاصل کرتا ۔ اِس طرح تمام بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ھونے کے علاوہ اُسے ھزاروں روپیہ انعام اور ندرانہ کے طور پر ملتا تھا۔

#### تيجا سنكه

کچھ، عرصہ کے بعد اُس نے اپنے بھتد جے تیجے رام کو بھی سکھ، اپنی مدد کے لئے بلا بھیجا اور اُس کو بھی سکھ، بنا کر مہاراجہ کو زیادہ خـوش کر لیا۔ اُس کا نام تیجا سنگھ، رکھا گیا۔ \* تیجا سنگھ، کو فوج میں عہدہ دیا گیا۔ خوشتال سنگھ، قیورھی برداری کے علاوہ کبھی کبھی میدان جنگ میں بھیجا جاتا تھا۔ مگر یہ قابل کبھی میدان جنگ میں بھیجا جاتا تھا۔ مگر یہ قابل سیاھی کے فـرائض سرانجام نہ دے سکتا تھا۔ البتہ دوسروں کی دیکھا دیکھی جنگی کاموں میں شوق سے حصہ لیتا تھا۔

#### رام سنگه,

سنة ۱۸۱۷ع میں اُس کا چهرتا بهائي رام لال بهي لاهور آن پہنچا ۔ مگر اُس نے سکھ بننے سے انکار کر دیا جس وجه سے خےوشھال سنےگھ بھي مہاراجة کی

<sup>\*</sup> یہ رھی تبیعا سنگھ، ھے جو سند ۲۷-۱۸۳۵ع میں سکھ، انواج کا کمائقر انتجیف بن کر ستلج زار انگریزرں سے لڑئے گیا تھا اور جس رر ید الزام لگایا جاتا ھے کہ اُس نے دھوکا میں خالصہ فوج کو تیاہ کرا دیا –

نظروں سے گر گیا - جوںهي اُسے بيته معلوم هوا اُس نے اُسے بهائی كو سمجها بجها، كو سكه، مذهب ميں داخل كو ديا والم سنگه، نام ركها والم مهاراجة كو از سو نو خوش كر ليا \_

### نئے اسراء

خوشتمال سنگھ أن لوگوں میں پہلا شخص تھا جنہوں نے صرف مہاراجہ کو خوش کرنے کی غزض سے سکھ مذھب قبول کیا ۔ یہ أن نئے امرا کی ایک مثال ھے جو رنجیت سنگھ خاندانی سرداروں اور مثلداروں کے علوہ پیدا کر رھا تھا ۔

# أتهوال باب

مہاراجہ اور سرکار انگریزی کے درمیان دریائے ستلج
کو سرحہ قرار دیا جاتا
سنمہ ۱۸+۸ع سے سنمہ ۱۸+۹ع ٹک
نظر ثانی
فظر ثانی
گذشتہ چند سال کے واقعات مطالعہ کرنے سے واضع ھو
گیا ھوگا کہ لاھور پر قبضہ کرنے کے دس سال کے اندر
اندر رنجیت سنگھ اپنی فتوحات کو کس قدر رسعت دے
چکا تھا ۔ ایک ھی جگہ میں کئی مشہور مقامات کا
اجتماع مہاراجہ کے تسلط میں آ چکا تھا ۔ مثلًا لاھور '
امرتسر اور قصور ' ھوشیارپور ' پتھاکوت ' مندی '
مدین ' بسوھای اور جسررتہ ' گرورانوالہ ' رامنگر '

اجداع مهاراجه کے سلط میں (چہ بھا ۔ ملک تھور، امریکی اسرتسر اور تصور شوشیارپور پتھانکوت ماتی اسکیت بسوهای اور جسررته گورجرانواله رامنگر وزیرآباد اور سیالکوت جہام رهتاس پنددادنخاں اور نمکسار کھیورته بعیرته اور میانی دهنی پتھوهار اور راولپندی ۔ پنجاب کے چھوتے یا بڑے تمام سکھ سردار مطیع ھو چکے تھے ۔ قصور کی زبردست پتھانی ریاست بائسال ھو چکی تھی ۔ ملتان اور کانگرته کے حاکم مهاراجه کا زور بازو آزما چکے تھے ۔ غرضکه پنجاب کا ھر فرد بشو اپنی سلامتی اور ترقی کے لئے رنجیت سنگھ کی طرف دیکھتا تھا ۔ اور اُسی کی نظر عنایت کا خواھاں تھا ۔

## رنجيت سنگھ کي دانشهندي

گو مهاراجه خود حقیقت میں گورنمنت یعنی سرکار تھا ' ھو کام اُسی کے حکم سے عمل میں لایا جاتا تھا '' تحریر و تقریر میں بھی سرکار کے نام سے مخاطب کیا جاتا تھا ، مگر رنجیت سلگھ نے درسرے بادشاھوں کی طرح انے لیے کبھی بادشاھانہ القاب اختیار نہیں کیے اور نہ ھی درسري رياستوں کے ساتھ خط و کتابت ميں اينے آپ کو بادشاہ کے لقب سے نامزد کیا ۔ وہ از روئے منصب سرکار خالصة جي ، ملقب كيا جاتا تها اور شاهي مهر مين " اکال سہائی رنجیت سلگھ " کے لفظ کلدہ تھے ۔ یہی الفاظ برے سے برے سردار ادنی سے ادنی سکھ سپاھی کی مہر میں بھی اکثر منقش ھوتے تھے ۔ اِس کسرنفسی سے رنجیت سنگه، کا یه مدعه تها که اُس کی هستی خالصه پنته سے باهر کی چیز معارم نه هو بلکه وه خالصة مشين كا جزو خاص سمجها جائے - ية دانشمندى تهی ' جو رنجیت سنگه کی مقصد براري کو سکه مذهب کی کامیابی کے ساتھ مطابقت دیتی تھی ۔

### سهانه کا اجلسه

پیشتر ذکر هو چکا هے که گذشته دو سال میں مہاراجه نے دو دفعه ستلج پار کی سکم ریاستوں کا دورہ کیا تھا اور سرداروں سے نذرانے وصول کئے تھے ۔ اُن پر مہاراجه کا وقار خوب جم چکا تھا ۔ چنانچہ جب سنه

۸+۸ع میں تارا سلے گھے گھیبہ کی وفات پر دلی والی مثل کے مقبوضات مہاراجہ کے قبضہ میں آئے تو ستلم پار کے تمام رئیس خوفزدہ هو گئے ۔ سب نے مل کر ریاست پتیالہ کے سمانہ نامی گاؤں میں جلسہ کیا جس ميں يه فيصله كرنا تها كه اپني رياستيں برقرار رکھنے کے لئے کیا طرز عمل اختیار کیا جائے ۔ انگریزی عملداري درياے جمنا تک پہنچ چکي تھي اور جس کے آگے بوھنے کا پورا امکان تھا۔ دوسری جانب سے مہاراجہ اینی سلطنت کو وسعت دینا چلا آ رها تها ۔ پس ستلبج پار کے سکھ سرداروں نے خیال کیا کہ هم دو زبردست حکومتوں کے درمیان گھر گئے ھیں اور ھمارے لئے اپنی هستنی قائم رکھنے کے لئے ایک یا دوسری سلطنت کی پناه ليني ضروري هے - اگرچه چند سردار برتش گورنمنت کے تعلق میں۔ آکر اُن کی نیک نیتی دیکھ چکے تھے لیکن أن میں سے بعض کو کچھ شبہۃ تھا۔ مگر وہ سب کے سب مہاراجه کی دست درازی کے قائل تھے۔ اِس لیے کچے, بحث مباحثه کے بعد یه فیصله کیا گیا که انہیں انگریزی راج کی پناہ لینی چاھئے اور اِس رائے پر ا سب نے رضامندی ظاہر کی ۔ \*

<sup>\*</sup> منشي سرهن لل عبدةالتواريخ صفحه ٧٩ دنتر دوئم - چنائچه اسي دن سے آج تک ستلج پار کي سکهم رياستوں کے سرکار انگريزي کے ساتھ، درستانه تعلق چلے آتے هيں --

### ستلم پار ریاستوں کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات

یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب هوگا۔ که ستلم بار کے چند سرداروں کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات کئی سال پہلے وتوع میں آچکے تھے \* ۔ سنة ٣٠١١ع میں جب انگریزوں نے دهلی پر قبضه کیا - تو بهائي لعل سلگه کیتهلواله واجه بهاگ سنگه, والی جیند اور سردار بهنگا سنگه, تهانیسوری نے أن كى مدد كي تهي ـ بعد ميں بهي وقتاً فوقتاً ايسا هوتا رها تها + \_ اِس وجه سے اُن کے باهمی تعلقات اور بھی مستحکم هو گئے تھے۔ سنة ١٨٠٥ع ميں جب جسونت رائے هلكر مده کے لئے مہاراجہ کے پاس آیا تب بھی راجہ بھاک سلکھ لے مہاراجہ کو مرهتوں کی مدد کرنے سے مدع کیا تھا۔ لارت لیک بھی اِن سرداروں کی قدر کرتا تھا۔ چونکھ لارة ولزلی کے بعد گورنسانت کی پالسي بدل چکی تهي - اور وه ديسي ریاستوں کے باہمی تعلقات میں دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے مہاراجہ کے ستلج پار کے دورہ کے وقت انگریزوں نے اِن سرداروں کی کوئی مدد نہیں کی بلكة أيه قلعة كرنال كو احتياطاً زيادة مستحكم كرليا۔

<sup>\*</sup> حوالة كے لئے ديكھو مفرقامة فورستّر صاحب جلد اول و تاريخ سكھاں مصنفة مالكم صاحب -

<sup>†</sup> حوالة كے لئے ديكھو تاريخ سكھان مصنفة كننگھم صاحب -

### برتش رزيدنت اور سكه سفارت

عين أسي وقت ستلج پار كے سكم، سرداروں كي سفارت برتش رزيدَنت كے پاس پہنچي اور أس سے التجا كي كه هميں انگريزي حفاظت ميں لے ليا جائے ـ ليكن رزيدَنت نے أنهيں كوئي حوصلةافزا جواب نه ديا ـ صرف يه وعده كيا كه أن كي درخواست گورنر جغرل كو بهيج دي جائيگي اور جو فيصله هوگا أس سے أن كو مطلع كر ديا جائيگا ـ

### سکھ سرداروں کی دعوت

یه سردار مایوس هوکر دهلی سے واپس آ رهے تھے که اِس معامله کی خبر رئجیت سنگه، کو پہنچ گئی - مہاراجه نے فوراً اپنا ایجنت اُن کے پاس بهیجا اور اُنهیں امرتسر دربار میں حاضر هوئے کی دعوت دی - چنانچه جب یه سب جمع هو گئے تو مہاراجه اُن سے بہت تپاک سے ملا ' اُن کے دل سے خطرہ دور کرنے میں کوئی کسر باقی نه چهوری - ۱۲ نومبر سنه ۱۸۸۱ع کو اکھنور کے مقام پر مہاراجه نے راجه پتیاله سے دربارہ ملاقات کی اور اِسی مضمون کے متعلق بات چیت هوئی - دراوں میں میں دوستی کے عہد و پیمان هوئے اور بابا صاحب میں دوستی کے عہد و پیمان هوئے اور بابا صاحب میں دوستی نے محصبت بوهانے کی خاطر اُن کی پکویاں سنگھ، بیدی نے محصبت بوهانے کی خاطر اُن کی پکویاں سنگھ، بیدی نے محصبت بوهانے کی خاطر اُن کی پکویاں

### برتش گورنهنت کي پاليسي ميں تبديلي

انهی ایام میں برتش گررنمنت کو یورپ سے اطلاع آئی که نهولین بوناپارت شاهان ترکی و ایران کی امداد سے هند پر حمله کرنے کا قصد رکھتا ھے ۔ اُس زمانه میں نپولین شاهنشاه فرانس کی فوجی طاقت درجهٔ کمال کو پہونچی هوئی تهی ـ وه يورپ کا بہت سا حصة فتنے کر چی تھا اور روس کے ساتھ نیا عہدنامہ طے کر کے لوائی جهگورں سے فارغ هو چکا تھا ۔ اُس کے حملت کی وحشت ناک خبر نے گورنر جنرل الرة منتو کو پیھیبندیاں کرنے کے لئے مجبور کر دیا اور اُسے اپنی عدم مداخلت کی پالیسي بدلنے کي ضرورت محسوس هوئی ـ چنانچه دریائے ستاہم اور جملا کے درمیائی علاقه کی ریاستوں کو زبانی یقین دلایا گیا که اگر وه انگریزوں کے خیرخواہ رهینگے تو براتش گورنمنت قدرتی طور سے اُن کی مدد کریگی ـ نیز ایک سفارت زیرکردگی مستر متکاف مهاراجه کے دربار الهور میں روانه کی گئی - دوسری امیران سلده، تیسری شاہ شجاع والی کابل اور چوتھی شاہ ایران کے دربار میں بھیجی گئی - اِن سفارتوں کا مقصد یہ تھا کہ اِن ممالک کے حاکموں کو انگریزوں کا دوست بغایا جائے تا کہ نپولین کے حملہ کے وقت یہ اُن کی مدد کریں۔ مستّر متکات کی سفارت

مہاراجہ اِس وقت اپنی فوج اکھتی کئے قصور کے قریب قیرے قالے پڑا تھا ۔ فالباً ستلج پار کے علاقہ کا دورہ کرنے

کا قصد کر رہا تھا۔ کہ ہستر متکف ال ستمبر سنہ کہ ۱۸۰۸ تصور کے قریب مرضع کہیم کرن کے مقام پر مہاراجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہاراجہ نے سردار نتم سلگہ اہلووالیہ اور دیوان محکم چند کو دو ہزار کے قریب خوبصورت جوان ہیں جب رہ مہاراجہ کے استقبال کے لئے روانہ کیا۔ جب رہ مہاراجہ کے کیمپ کے نزدیک پہنچا۔ تو مہاراجہ کے کیمپ کے نزدیک پہنچا۔ تو مہاراجہ کے باہر اُس کے خیر مقدم کے لئے آیا۔ ایک ہاتھی ۔ چند گھوتے طلائی زین اور بیش قیمت کوتے اُس کی نقر عزیزالدین متکاف کی مہمان اوازی کے لئے مقرر ہوا۔ دوسرے روز مہاراجہ کی انگریزی سفیر کے کیمپ میں گیا اور متکف نے گرال متکاف کی مہمان اوازی کے لئے مقرد ہوا۔ دوسرے روز مہاراجہ بہا تحالف گورنر جنرل کی طرف سے مہاراجہ کی خدمت میں پیش کئے۔ اِس کے۔ بعد متکف نے گورنر جنرل کے میں پیش کئے۔ اِس کے۔ بعد متکف نے گورنر جنرل کے میالات ظاہر کئے اور عہدنامہ کا مسودہ مہاراجہ کی سامنے خیالات ظاہر کئے اور عہدنامہ کا مسودہ مہاراجہ کی سامنے

#### شرائط عهددامه

عهد نامة كي شرائط تقريباً أِس مطلب كي تهين :-

ر — اگر شاه فرانس کبهی اِس ملک پر حمله کرے تو سرکار انگریزی ارر مهاراجه رنجیت سلکه متفقه طاقت سے اُس کا مقابله کریں -

ا کر کبھی دشمن کے مقابلہ کے لیے انگریزی فوجیں اللہ انگریزی فوجیں اللہ انگانستان کے علقہ میں لے جانے

کي ضرورت پيش آئے تو مہاراجه اپلي سلطلت ميں سے اُنھيں راسته دے۔

٣ ــ اگر کابل کے ساتھ سرکار انگریزی کو خط و کتابت

کرنے کی ضرورت محصوس هو تو مہاراجه اُن

هرکاروں کی حفاظت کرے -

مہاراجہ نے سر دست اِن شرائط کو منظور نہ کیا اور اِن کے مقابلہ میں اپنی مندرجہ ذیل شرائط پیش کین :۔۔۔

ا – دربار لاہور اور حکمران کابل کے درمیان لوائی یا جھگوا ہونے کی صورت میں برتش گورنمنت دخل اندازی نہ کرے۔۔

٢ ــ سركار انگريزي أور دربار لاهور مين هميشه دوستي رهـ -

السنوں پر سمجھے جائیں۔ جس سے مہاراجہ کی مراد سنلج پار کی سکھ, ریاستوں سے تھی۔ مراد سنلج پار کی سکھ, ریاستوں سے تھی۔ انگریزی سفیر نے جواب دیا کہ مجھے اِن شرائط کے منظوری کا کوئی اختیار نہیں۔ البتہ میں دونوں مسودے گورنر جنرل کے پاس روانہ کر دینا ھوں۔

مہاراجہ کا ستلیم پار کے علاقہ کا دورہ مہاراجہ کے لئے یہ باور کرنا شاید مشکل تھا کہ انگریز یہ عہدنامہ صرف فرانس کے حملہ روکنے کے لئے کر رھے

هيں بلکه أُسے يقين تها که يه سب کارروائي ستلم پار کي رياستوں کے متعلق هے۔خالصة کي متحده طاقت قائم کرنے کے لئے مہاراجہ کے دل میں زبردست خواهش بیدا هو چکی تهی اور یه خیال که سکه, ریاستیں انگریزوں کی پناه میں چلی جائیں اُسے بہت تکلیف دیٹا تھا۔ چنانچہ گورنر جندل اور اُن کے سفیر کی خط و کتابت کے وقفہ سے مہاراجہ نے فائدہ اُتھانا چاھا اور فوراً ایک کثیرالتعداد فوج کو ستلمج پار جانے کا حکم دیا اور مقام کھائی پر خيمة زن هوا - أس وقت راجة بهاك سلكه، واجة جسونت سنگه والى نابهة ؛ بهادّى لعل سنگه كهتيل واله أور سردار گوردت سنگه الآوه والته اور دیگر بهت سے سردار مهاراجه کے همرالا تھے۔ یہاں پر مہاراجة نے فیروزپور کے حاکم سے ندرانه رصول کیا اور سردار کرم سنگه، چاهل کر فرید کوت کی فتنے کے لیئے روانہ کیا۔ کرم سنگھ کی کامیابی کی خبر آنے پر خود بھی آدھی رات گذرے کھائی سے کوچ كيا أور اكتوبر سنه ١٨٠٨ع مين قريدكوت مين أينا تهانة قائم کیا۔ پھر نواب مالیرکوتلہ سے نذرانہ وصول کیا۔ زاں بعد مهاراجه انباله پهنچا ـ قلع کو فتع کرکے وهاں بهی إينا تهانه قائم كيا ـ أيه ايك أفسر سردار گلدا سلكه، صافى کو دو هزار سوار کے ساتھ، اِس قلعه کا تھانعدار مقرر کیا۔ یهاں سے دورہ کرتا هوا مهاراجه شاهآباد پهنچا ـ یه مقام دریائے مارکندہ کے کنارہ مرکزی سحل پر واقع ہے۔ اِس کے ایک طرف سهارنپور ، دوسري جانب جادهری ، تیسری ست

تہانیسر اور چرتھی جانب فریائے جملا ھے۔ یہاں سے نذرائے وصول کر کے مہاراجة فسمور سنة ۱۸۰۸ع میں واپس امرتسر آیا۔

## برتش گورنمنت کا رویه

سرکار انگریزی نے مہاراجہ کے اِس رویہ کو نہایت هی نامناسب خیال کیا۔مستر متنف رقتاً فوقتاً اِس کے خلاف گله آمیزی بهی کرتا رها - مگر ابهی تک گورنر جلرل ئے اِس بات کا قطعی طور پر فیصلۂ نہیں کیا تھا کہ أنهيس كيا رطيرة إختيار كرنا چاهئے كيونكه يررپ كى حالت ابهي تک مشتره تهي - مگر جب مهاراجه شادآباد تک جا بهنچا تو گررنر جنرل کهبرایا ارر فیصله کیا که مهاراجه کو روکنے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں - کیونکہ ایسی صورت میں ستاہے پار کے سرداررں کے ساتھ درستانہ تعلقات تائم هرنے مشکل هو جائينگے - لهذا جنرري سنة ١٩٠٩ع ميں انگریزی فوج زیو کمان کونیل اخترلونی دریائے جمنا سے پار اُتری اُرر برزیة ' بِتَالِهُ هرتی هرئی لذهبانه کے قریب آ بهدچی - انگریزی فوج کی آمد بر سرداران ستلم پار کی اُمیدیں اُمنت آئیں - اُنھرں نے اپنے طرز عمل پر دوبارہ فرر کیا ارر یہی فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے ساتھ ملنا ھی اُن کی هستی قائم رکھنے کے لئے بہتر هوگا۔ چنانچہ اخترلونی نے اِس فیصله کی اطلاع گورنو جنرل کو دی۔ ارر اُس کی منظرری سے ایک اِطلاع نامہ مررخہ 9 فررری سنه ۱۸۰۹ع کو جاری کیا ارر اُس کي نقل مهاراجه رنجیت سنگه, کو بهیم دي ـ

#### إطالاءذامه كالبالداب

اِس اِطلاعنامہ کا لبانباب یہ تھا کہ ستلم پار کے رئیسوں کو سرکار انگریزی نے اپنی پناہ میں لے لیا ھے۔ اس لئے جو فوج مہاراجہ نے ستامج کے اِس پار قائم کی هوئی هے وہ فوراً واپس بلائي جائے ارر جن قلعجات میں مہاراجہ نے حال هي میں اُنٹ تھانے مقرر کئے هیں وهاں سے سپاہ اُنٹها لی جائے - عدم تعمیل کی صورت میں سرکار انگریزی جنگ کے لئے متجبور هو جائیگی ۔

سرتايوت اخترلوني كا ٩ فروري سنه ١٨٠٩ع كا اطلاع نامه

چونکہ انگریزی فوج مہاراجہ رنجیت سلگھ کی سرحد کے نزدیک تیرے تالے پڑی ہے اِس لئے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ اِس اِطلاع نامہ کے ذریعہ مہاراجہ کی خدمت میں برتش گورنمنت کی خوشنودی کا اظہار کیا جائے تاکہ مہاراجہ کے سرداروں کو سرکار انگریزی کے احساس سے آگاهی هو جائے جس کا مقصد مہاراجہ کے ساتھ دوستی کو مستحکم کرنا اور اُس کے ملک کو نقصان سے بچانا ہے - دونوں سلطنتوں کے مابیں محبت خاص شرائط کی وجہ سے هی قائم رہ سکتی ہے ۔

ا \_ کھرر خانپور ارر دریائے ستلم کے اِس طرف کے دیگر قلعہجات جو مہاراجہ کے ماتحتوں کے قبضہ

میں هیں گرا دئے جائیں ' اور یه مقامات اُن کے پرانے مالکوں کو راپس کردئے جائیں -

م ۔ مہاراجہ کی جس قدر پیادہ ارر سوار سپاہ دریائے ستلج کے اِس طرف ھو دریا کے پار مہاراجہ کے ملک میں واپس بلالی جائے۔

٣ -- مهاراجة كى جو سپاة پهاور كے گهات پر مقيم هے كري كركے دريا پار چلي جائے اور آئندة مهاراجة كى فوج دريا كے إس طرف أن سرداررن كے علاقة ميں نة آئے جو سركار انگريزي كے تهانوں كى پناة ميں آس طرف آ چكے هيں ـ گورنسنت نے دريا كي اُس طرف سپاهيوں كى قليل تعداد تهانوں ميں مقرر كي هيا و اگر اُتنى هى سپاة پهلور كے گهات پر تهانة ميں مقيم ركهي جائے تو هميں كوئي اعتراض نة هوگا -

س ۔ اگر مہاراجہ مددرجہ بالا شرائط تکمیل میں لائے جیسا کہ وہ کئی مرتبہ مستر متذف کی موجودگی میں اتبال کر چکا ھے تو یہ ایفا آپس کی دوستی کو مستحکم کریگا ۔ اگر اِن شرائط پر عمل در آمد نه هوا تو یہ صاف عیاں هوگا که مہاراجه نه صرف انگریزوں کی دوستی کا کچھ لحاظ نہیں رکھتا بلکہ دشمنی پر تلا هوا ھے ۔ آپسی صورت میں فاتم انگریزی فوج اپنی حفاظت کے لئے هر طریقہ عمل میں لائیگی ۔

اس اعلان کا مدعا صرف یه هے که گورنمنت کے احساسات مہاراجه پر ظاهر هو جائیں اور مہاراجه کے خیالات همیں معلوم هو جائیں - گورنمنت کو اُمید کامل هے که مہاراجه اِس اعلان کی شرائط پر غور کریکا اور اُنہیں اپنے حق میں بہت مفید پائیکا - اِس سے انگریزوں کی دوستی کا نمایاں ثبوت ملیکا که وی جنگ کی پوری طاقت رکھنے کے باوجود بھی صلح کے آرزومند هیں -

# رنجیت سنگھ کا جنگ کی تیاری کرنا

جب مہاراجہ کو یہ اِطلاع نامہ موصول هوا تو اُسے بوا جوش آیا اور اُس کے منظور کرنے میں عذر کیا۔ رنجیب سنگھ کے لئے اب دو راستے کھلے تھے۔ یا تو سرکار انگریزی سے همیشہ کے لئے قطع تعلق کر لے ' یا اُن کے ساتھ عہدنامہ کرکے ستلج کو اپنی حد قرار دے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لئے کشمیر ' پشاور ' افغانستان ' ملتان وغیرہ کے علقے فتم کرے ۔ مہاراجہ کو پہلی تجویز پسند آئی ۔ فورا اُبھ سرداروں کے نام احکام جاری کر دئے کہ تمام خالصہ فوج سمیت الهور پہنچ جاؤ ۔ اور اناج کے ذخیرے ' گولہ بارود و دیگر سامان جنگ با افراط جمع کرنا شروع کیا ۔ قلعوں پر توپیں نصب جنگ با افراط جمع کرنا شروع کیا ۔ قلعوں پر توپیں نصب کر دی گئیں ۔ دیوان محکم چند کو حکم هوا کہ کانگرہ سے حلی اشکر اور توپیضانہ سمیت فوراً پھلور پہنچ جاؤ ۔ اور دوسرا حکم پاتے هی انگریؤوں کے ساتھ لوائی شروع کر دو ۔ اِسی طرح

تمام جاگیر داروں اور باجگزاروں کو حکمنامے روانہ کئے گئے اور ارر سخمت تاکید کی کہ بہت جلدی اپنی اپنی اپنی سپاہ اور توپوں کے ساتھ، لاھور پہنچ جاؤ - لاھور کا قلعہ اور زیادہ مستحکم کیا گیا - خندق زیادہ گہری اور چرزی بنا دی گئی - امرتسر کے نئے تعمیرشدہ قلعہگربند گڑھ کو اور بھی پی بنا دیا گیا - قلعہ کی دیواروں پر توپیں چڑھا دی گئیں - منشی سوھی لال لکھنا ھے کہ چند دنوں میں ایک لاکھ کے قریب جرار لشکر لاھور میں جمع ھو گیا اور اُسے سنلج اور بیاس کے پار مختلف مقامات پر تعینات ھوئے کا حکم جاری کر دیا ۔

# سرکار انگریزي کي کارروائي

حکام انگریزی کو جب اِن تیاریرں کی خبر پہنچی۔

تو انہوں نے سرتیوت اخترلونی کی فوج میں بہت سی ایزادی
کر دی ۔ راجہ ناہے، سے لہدھیانہ کا قاعم لےکر اپنی چھاؤنی
قائم کرلی ۔ گورنسلت انگریزی اپنی تیاریوں میں مصروف
تھی ۔ که یورپ سے نپولیں بوناپارت کی کئی خانگی تکلیفات
کی خبر یہاں پہچی ۔ جس سے صاف نظر آتا تھا ۔ که اِب
نپولین کئی سال تک ھلد پر حملہ نہیں کرسکتا ۔ اِب
سرکار انگریؤی نے پدھرک سابقہ کی نسبت زیادہ تھوس
پالیسی اختیار کرلی ۔ اور مہاراجہ کے ساتیم شدید خط و
پالیسی اختیار کرلی ۔ اور مہاراجہ کے ساتیم شدید خط و
کتابت شروع ھوئی ۔ ارر یہ صاف طور سے واضع کر دیا ۔ که
خواہ کچھ، ھو ۔ برتش گورنسنت مہاراجہ کی سلطنت کی

اور ستلج کے اِس پار کی سکھ ریاستوں میں مہاراچھ کی دخل اندازی هرگز گوارا نه کی جائیگی۔

# رنجيت سنگھ کي دانشهندي

گو سرکار انگریزي کي یه چال مهاراجه کو هرگز هرگز پسند نه تهي کيورکه اُسے صاف نظر آتا تها که اِن شرائط کے منظور کرنے سے اُس کي زندگي کا مقصد درهم برهم هو جائيگا اور وه خالصه کی منتصده طاقت قائم نه کر سکيگا۔ ليکن اُس کے ساته، هي اُس پر اپني طاقت کي مضبوطي بهي عياں تهي - اُس کي سلطنت ابهي ابتدائي مرحله بهي طے نه کر چکي تهي اور سرکار انگريزي جيسي زبردست حکومت کے مقابله کي تاب نه رکهتي تهي - نيز اُسے يه خيال بهي ضرور آيا هوگا که اگر وه اِس موقعه پر انگريزوں کے ساته، خبک ميں مبتلا هو گيا تو اُفلب هے که پنجاب کے وه سردار اور رؤسا جنهيں مغلوب هوئے ابهي تهورا عرصه گذرا هو شايد اُس کا ساته، نه ديں اور جو ابهي پورے طور پر مفتوح نهيں هوئے سته، کي تاب کا رها سها موقعه بهي جانا ور انگريزوں کي سلطنت سي پناه نه طلب کر بيتهيں ۔ ايسي صورت ميں سکھ، سلطنت سے پناه نه طلب کر بيتهيں ۔ ايسي صورت ميں سکھ، سلطنت سے پناه نه طلب کر بيتهيں ۔ ايسي صورت ميں سکھ، سلطنت کي قائم کرنے کا رها سها موقعه بهي جانا رهےگا۔

# مہاراجہ کا صلح کے لئے راضي هونا

یه دانشمندی اور عاقبتاندیشی مهاراجه کے ایسے نازک وقت مدین کام آئی - رنجیت سنگه نے اپنے مشیران دولت سے دوبارہ مشورہ کیا - سارے معامله پر از سرنو غور

کونے سے مہاراجہ اِس نتیجہ پر پہنچا کہ اِس وقت انگریزوں کے ساتھ صلح کونا هی قرین مصلحت هے گو چند سرداروں نے اِس رائے کی مخالفت بھی کی ۔ اِسی اثناء میں مہاراجہ اور متکاف کے مسودوں سے کات چھانت کرکے مرتب کیا هوا نیا مسودہ کلکتہ سے آیا ۔ اور دونوں طاقتوں کی متنقہ رائے سے پاس هو گیا ۔ یہ عہدنامہ مورخہ ۲۵ اپریل سنہ ۱۹۸۹ع کو تحریر هوا۔ اور تاریخ میں متکاف کے عہد نامہ کے نام سے مشہور

#### عهد قاسه

یه عهدنامه ذکر کرتا هے که سرکار انگریزي اور مهاراجه رنجیت سنگه والنّے لاهور کے درمیان جو اختلافات پیدا هو کئے تهے آب وہ دونوں کی خوشی و رضامندی سے طے هو چکے هیں ۔ فریقین کی خواهش هے که اُن کے مابین دوستانه تعلقات قائم رهیں ۔ اس لنّے یه عهدنامه لکها جاتا هے جس کی پابندی دونوں سلطنتوں کے وارثوں اور جانشینوں کے لئے ضروری هوگی ۔ یه عهدنامه مهاراجه رنجیت سنگه فریق اول فروری هوگی ۔ یه عهدنامه مهاراجه رنجیت سنگه فریق اول اور انگریزی گورنمندت کے ایجنت مستر سی 'تی 'متکاف فریق اور ثانی کی موجودگی میں تحریر هوا ۔

#### شرائط

(۱) سرکار انگریزی اور ریاست لاهور میں همیشه کے لئے دوستی رهیگی ۔ دوسرا فریق یعنی سرکار انگریزی پہلے فریق یعنی سرکار لاهور کو بہت باعزت طاقتوں میں شمار کریگا اور برتش گورنمنت

کو راجہ رنجیت سنگھ، کے علاقے اور رعیت کے ساتھ، جو دریائے ستلج کے شمال کی طرف واقع ھے کوئی سروکار نہ ھوگا۔

(۲) راجة كے قبضة ميں آيا هوا علاقة \* يا اُس كے نزديكي علاقوں ميں جو دربائے ستلج كے بائيں طرف هيں اُس سے زيادة فوج نه ركھيكا جو اندروني انتظام كے لئے ضروري هے اور نه هي همساية رئيسوں يا اُن كے علاقوں سے كوئي واسطة ركھےگا۔

(٣) مندرجة بالا شرائط مين سے كسي ايك كو تورنے يا آپس كے دوستانه برتاؤ مين پورا نه اترنے كي صورت مين يه عهدنامة منسوم سمجها جائيگا۔

متناف نے اِس عہدنامہ پر اپنے دستخط ثبت کرکے اِس کی نقل انگریزی اور فارسی میں رنجیت سلگھ کو دے دی اور دوسری نقل پر راجہ نے اپنی صحی اور مہر لگاکر متناف کے حوالہ کر دی ۔ متناف نے اقرار کیا کہ وہ دو مہینے کے اندر گورنر جنرل سے اُس کی منظوری منگوا دیگا اور تب یہ عہدنامہ پکا اور مکسل سمجھا جائیگا اور دونوں فریفوں پر اُس کی پابندی لازمی هوگی ۔ چنانچہ یہ عہدنامہ مورخہ اُس کی پابندی لازمی هوگی ۔ چنانچہ یہ عہدنامہ مورخہ اُس کی سنہ ۱۸۹ ع کو گورنر جنرل لارة منتو نے اپنی کونسل

<sup>\*</sup> إِس علاقلا سے مراد أُن تصبوں اور قلتوں سے هے جو انگریزی سفارت کے لاھور پہنچنے سے پہلے مہاراجلا نے اپنے تبضلا میں کئے ھوئے تھے اور جو مقامات انگریزی سفارت کے پہنچیئے کے بعد مقتوح کئے تھے وہ سب کے سب اصل مالکان کو راپس کر دئے گئے تھے -

میں منظور کیا اور اِس پر اینی مہر اور دستخط ثبت کرکے مہاراجه کے پاس بھیجے دیا۔

#### عهدنامه کے قدادی

ایس کشمکش کے اختتام پر رنجیت سنگه، کی زندگی کا ایک اهم ارر ضروری مرحله طے هوا۔ اِس میں شک نہیں کہ اِب مہاراجه کے نئے خالصه کی متحدت طاقت کو یکجا کرنے کا کوئی موقعه نه رها اور اُسے نصف کے قریب سکه مقبوضات سے محروم رهنا پڑا۔ کیونکه چه، مثلیں ستاہج کے پار واقع تهیی اور باتی چه، اِس طرف۔ مگر آب اُس کے لئے دریائے ستلج سے دریائے سنده، بلکه اِس سے آئے تک میدان صاف هو گیا اور انگریزوں کی بڑھتی هوئی طاقت کا کھتک کور هو گیا۔ دوسری جانب انگریزی گورنمنت کا دائرہ رسوخ کور هو گیا۔ دوسری جانب انگریزی گورنمنت کا دائرہ رسوخ کوں و مال کی ذوا سی بھی قربانی کئے بغیر قلم کی ایک بہنے کا دوسری جانب انگریزی گورنمنت کا دائرہ رسوخ کوں سے بیک لخت دریائے جمنا سے دریائے ستلج تک پہنچ کو سے بیک لخت دریائے جمنا سے دریائے ستلج تک پہنچ کو بیک بہنچ کونی۔ دیونوں فریقین فریقین میں متهربی آئی نوبت یہنچ جاتی۔ یہ خونوں سلطنتوں میں متهربیت کی نوبت یہنچ جاتی۔ یہ خونوں میں متهربهیۃ کی نوبت یہنچ جاتی۔ یہ

#### متّکات کے شیعہ سپاھیوں اور اکائیوں میں فسان

ابھی اِس عہدنامت پر قریقین کے دستخط نہیں ھوئے تھے کہ اتفاق سے محرم اور ھولی کے تہوار اکھنے آ گئے۔ مستر متکاف کے ھمراہ چند شیعہ سپاھی بھی آئے تھے۔ اُنھوں نے

ان رواج کے مطابق تعزیہ نکالا اور جس وقت محرم کا چلوس تعزیه سمیت دربار صاحب امرتسر کے پاس سے گذرا تو مسلمانون أور أكاليون مين فساد هو گيا - مشهور أكالي ليدر سردار پھولا سنگھ نے برے جوش سے حملہ کیا ۔ طرفین کے کچھ آدمی کام آئے مگر متکف کے قواعددان سپاھیوں نے فوراً انگریزی طرز کے مطابق صف آوائی کر لی جس رجة سے اکالیوں کا حملة كاركر نه هو سكا \_ إسى أثناء ميس مهاراجة كو بهي اطلاع پهنچ گئی - ولا قلعة گوبندگوهم سے فوراً موقع پر پہنچ گیا اور جگھوا رفع کرا دیا۔ انگریزی فوج کے چھوٹنے سے دستہ کی قواعد اور باقاعده صف آرائی دیکهي تو فوجي قواعد کی فضیلت اُس کے دل میں گھر کر گئي ارر اِس حقیقت نے مہاراجہ کو انگریزوں کے ساتھ صلع کرنے پر محبور کیا۔ هم یہ نہیں کہ سکتے کہ اِس اصر نے کس قدر مہاراجہ کو عہدنامہ پر دستخط کرنے کے لئے راغب کیا مگر اِس کا اتنا اثر ضرور هوا که مهاراجه مغربي فوجي تريدنگ يعني طريقه قواعد کا معتقد هو گيا جس کو اُس نے ايني فوج ميں بھي پوري کوشش سے بعد میں رائیے کیا ۔

ستلیج پار کے رئیسوں کے لئے اطلاع نامه

ستلج پار کی ریاستیں فررری سنه ۱۸+9ع میں سرکار انگریزی کی پناه میں آ چکی تھیں - مگر یه ضروری تھا که اُن کے تعلقات کو پورے طور پر راضح کر دیا جائے چنانچه مورخه ۳ مئی سنه ۱۸+9ع کو مفصله ذیل اطلاع نامه مشتهر کیا گیا اور ایک دربار منعقد کرکے یه پرتھکر سنایا گیا -

یه امر روز روشن کی طرح عیاں هے که برتش گورنمنت نے انگریزی فوج چند سرداروں کی زبردست خواهش کے مطابق دریائے ستلج کی طرف روانه کی تهی جس کا مدعا یہ تها که اُن کی دوستی کو مد نظر رکھتے هوئے اُن کے علاقوں پر اُن کی خودمختاری قائم رکھی جائے - چنانچه ایک عهدنامه مورخه ۲۵ اپریل سنه ۱۹۸۹ع کو سرکار انگریزی اور مهاراجه رنجیت سنگه کے درمیان طے هو چکا هے لهذا نہایت خوشی کے ساتھ برتش گورنمنت مالوا اور سرحد کے علاقے کے سرداروں اور رئیسوں کی تسلی کے لئے یه دستاویخ پیش کرتی هے جس کی شرائط حسب ذیل هیں:—

## شرائط اطلاع فامه

ا ــ مالوہ اور سرحد کے علاقہ کے سردار سرکار انگریزی کے زیرسایہ آ چکے ھیں۔ چنانچم اُنھیں آئندہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تشدد کی پالیسی سے محفوظ رکھا جائیگا ــ

ا س اُن رئیسوں سے جو برتش گورنسات کی پناہ لیے چکے ھیں کوئی خراج نقد یا جنس کی صورت میں نہیں لیا جائیگا۔

۳ - اُن سرداروں کے جو اختیارات اور حقوق سرکار انگریزی کی حفاظت میں آنے سے پہلے تھے وهی برقرار رهینگے -

اس جب کبھی امن قائم رکھنے کے لئے انگریزی فوج کو اِن رئیسوں کے علاقہ سے گذرنا پڑے تو هر رئیس کے لئے لازمی هوگا که جب اس کے علاقه سے فوج کا گذر هو تو وہ فوج کی هر مناسب طریقہ سے مدد کرے ' یعنی غلہ ' جائے رهائش و دیگر ضروریات بہم پہنچائے ۔

ہ جب کوئی دشمن اِس ملک پر حملہ کرے تو دوستی کے اصول کے مطابق ھر ایک سردار کے لئے ضروري ھوگا کہ وہ اپنی اپنی فوج کے ساتھ، انگریزی سپاہ سے آ ملے اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ, دشمن کو شکشت دینے میں مدد کرے ۔ ایسے موقعہ پر اِن رئیسوں کی فوج انگریزی قواعدہ ان فوج کے ماتحت کام کریگی ۔

ہ ۔۔۔ کسی ولایتی سامان پر جو ممالک یورپ سے انگریزی
 فوجوں کے استعمال کے لئے اِن کے علاقے سے گذرے
 کوئی محصول نه لیا جائے ۔۔

۷ — خواہ کتنے هی گهورے انگریزی فوج کے رسالہ کے لئے اِس علاقہ سے خریدے جائیں یا کسی اور ملک سے خریدے هوئے یہاں سے گذریں تو اُن پر کوئی محصول وغیرہ نہ لیا جائے - گھورے گذارنے یا خریدنے والوں کے پاس رزیڈنٹ دهلی یا سرحد کے انگریزی افسر کے دستخطی پروانہ راهداری هوا کرینگے۔

## انجار إطلاعنامه

اِس اِطلاعنامه کا یه انجام هوا که ستلیج پار کے علاقه کے رئیسوں کا همیشه کے لئے مهاراجه رنجیت سنگه سے تعلق توق گیا ۔ لدهیانه میں انگریزی چهاؤنی قائم هو گئی ۔ سر قیود اخترلونی جو اُن دنوں برا لائق فائق سول اور فوجی افسر مانا جاتا تھا برتش فوج کا کماندر مقرر هوکر لدهیانه میں رهنے لگا ۔ اُس کے ساتھ رهنے کے لئے بخشی نند سنگھ بهنداری مهاراجه رنجیت سنگه کا ایلچی مقرر هوا اور سرکار انگریزی کی طرف سے خوشوقت رائے لاهور دربار میں اخبارنویس مقرر کیا گیا ۔

# نواں باب

## فتوحات كى بهرمار

سنه ۱۸۱۹ع سے سنه ۱۸۱۱ع ذک تسخیر قلعه کانگره ـ اگست سنه ۱۸۹۹ع

پیشتر فکر کیا جا چکا ہے کہ مارچ سنہ ۱۹۹۱ع میں مہاراجہ نے دیوان محکم چند کے نام تاکیدی حکم بھیجا تھا۔ که کانگرہ کی مہم کا اُرادہ ترک کرکے فوراً پھلور پہنچ جاؤ۔ سرکار انگریؤی کے ساتھ صلمے ھو جانے کے بعد مہاراجہ نے پھر اپنی توجه کانگرہ کی طرف مبڈول کی ۔ گورکھا جرنیل امر سنگھ تھاپہ کہتے کی طرف مبڈول کی ۔ گورکھا جرنیل امر وادی میں راجہ سنسار چند کے ساتھ جنگ میں مشغول ہا اور قلعہ کانگرہ کا محاصرہ قالے پڑا تھا ۔ سنسارچند کو تجان کے لالے پڑے ھوئے تھے۔ اُس نے اپنے بھائی فتم سنگھ کو مہاراجہ کے پاس مدد کے لئے بھیجا۔ مہاراجہ نے امداد کے عوض قلعہ کانگرہ طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر عوض قلعہ کانگرہ طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر میں کانگرہ طلب کیا جسے سنسار چند نے منظور کر ماہ مئی کے آخر میں کانگرہ پہنچا۔ مہاراجہ کے ساتھ

<sup>\*</sup> ديوان امر ڏاڻه، گورکها نوج کي تعداد پيياس هزار کے قريب درج کرتا هے ۔۔

اس وقت بهاری جمعیت تهی - تسلم جاکیردار سردار اینی اپنی سپاه کے ساتھ موجود تهے - منشی سوهن لال کے اندازہ کے مطابق تقریباً ایک لاکھ سوار و پیادہ فوج مہاراجہ کے همرکاب تهی - کوهستانی راجاؤں کے نام جو اِس ملک کے راستوں سے بسخوبی واقدف تھے حکم جاری هوا که گورکھا فوج کے سامان رسد حاصل کرنے کے راہ مسدود کر دو -

یة بندوبست کرنے کے بعد مهاراجة نے سنسار چند کو قلعة خالی کرنے اور اُس پر خالصة قوج کا قبضة حاصل کرنے کے لئے کہا - مگر اُس نے لیت و لعل کیا اور کہا کہ اتنی جلدي کیا پوي هے جب گورکها قوج کانگوۃ سے واپس چلی جائیگی وہ قوراً قلعة مهاراجة کے حوالة کر دیگا - لیکن رنجیت سلگه، اِس چال میں کب آنےوالا تھا چنانچة سنسار چند کے بیتے انرودهمچند کو جو مهاراجة کی پیشی میں تھا نظربند کر لیا گیا - اب سنسار چند قلعة خالی کرنے پر مجبور هو گیا اور ۱۲۳ اگست سنه ۱۹۸۹ع کو مهاراجة کا قلعة محالی کرنے پر محبور هو گیا اور ۱۲۳ اگست سنه ۱۹۸۹ع کو مهاراجة کا قلعة کانگوۃ پر تسلط هو گیا ـ

## گورکھا فوج سے جنگ

گورکھا فوج کے سامان رسد کے راستے کچھ عرصة سے بلد 
ھو چکے تھے۔ اب مہاراجة نے موقعة یاکر اُن پر دھاوا بول 
دیا اور اُن کے سامنے کے مورچوں پر جو تلعة سے میل بھر 
کے فاصلہ پر تھے قبضہ کر لیا ۔ گھمسان کا معرکہ شروع ھو 
گیا ۔ گورکھوں نے جان تور کر مقابلہ کیا ۔ خالصہ فوج کے چار

پائیج افسر اور کچھ سپاھی کام آئے مگر گورکھوں کو پیچھے ھتا پرا - پھر اُنھوں نے گلیش گھاتی کے قریب جم کر لرنا شروع کیا - مہاراجہ نے تازہ دم قوج کو وھاں بھیجا ـ گورکھوں نے پہلی شکست کے دھبتہ کو مثانے اور قومی آن قائم رکھنے کی غرض سے پرجوش تہاریاں کے بی ۔ بری خونریز جاگ ھوئی ۔ گولیوں کے بعد تلوار کی نوبت آئی ۔ دونوں فریقیں اپنے جوھر دکھانے میں آگے برھتے جاتے تھے مگر گورکھا سپاھی دراز قد سکھوں کی لمبی تلواروں کی خونریزی کی تاب نه لا سکے ۔ اُن کی کھوکھریاں خالصوں کی چمکیلی تلواروں کے سامنے رات کے اندھیرے کی طرح ماند پر گئیں ۔ گورکھے یکاپک سامنے رات کے اندھیرے کی طرح ماند پر گئیں ۔ گورکھے یکاپک

## مهم کا اختنام

گو اِس جنگ میں سکھوں کا بھاری نقصان ھوا لیکن تمام پہاڑی علاقہ مہاراجہ کے تابع ھو گیا۔ \* ۲۳ ستمبر سنه ۱۸۰۹ع کو مہاراجہ قلعہ کانگڑہ میں داخل ھوا اور عظیمالشان دربار منعقد کیا 'جس میں کانگڑہ ' چمبہ ' نورپور ' کوتلہ ' شاہپور ' جسسروتہ ' بسوھلی ' مانکوت ' جسوان ' سب گولیر '

<sup>\*</sup> گورکھا فوج گو شکشت کھا چکی تھی مگر ابھی تک کانگرۃ وادی میں موجود تھی – مہاراجۃ بھی جاگ کے خاتمۃ ھی میں معلصت سمجھتا تھا – چنانچۃ خط و کتابت کے بحد مہاراجۃ اور امر سنگی، میں یہ طے ھوا کہ اگر مہاراجۃ آسے باربرداری کا سامان انتھا کرنے میں مدد دے تو وہ وادی سے چہچاپ چا جائیگا –

منتی 'سکیت' کلو' اور داتارپور' وغیرہ کے حکموان شامل هوئے ۔ تمام پہاڑی راجاؤں نے مہاراجہ کو نفریںپیش کیں اور مہاراجہ کی طرف سے سب کو قیمتی خلعتیں ملیں ۔ کانگرہ کی قلعمداری اور تمام کوهستانی علاقہ کی نظامت کے لئے مہاراجہ نے سردار دلیسا سلگھ، مجیبتھہ کو مقرر کیا اور اس کے ماتحت پہاڑ سلگھ، نائب ناظم تقرر هوا - ضرورت کے مطابق کچھ، فوج کانگرہ میں مقیم کی گئی ۔ دیوان محکم چند کو حکم هوا که ستلج کے کنارے قلعه پھلرر کو مستحکم کرے اور کچھ، عرصہ کے لئے وهاں هی قیام رکھے ۔ یہ بندوبست کرکے مہاراجہ لاهور واپس آیا ۔ کانگرہ کی فتم کی خوشی میں لاهور اور امرتسر چرافاں کئے گئے' غربا اور مساکین میں خیرات تقسیم هوئی ۔ رات کے وقت مہاراجہ خود بھی هاتھی پر سوار هوکر بازار کی رونق دیکھنے گیا ۔

#### هریانه پر قبضه

ماہ ستمبر کے آخر میں مہاراجہ کانگرہ سے واپس آتا ہوا جالندھر دوآبہ سے گذرا ۔ اِنہی دنوں سردار بگھیل سنگھ اھلواولیہ والئے ہریانہ فوت ہو چک تھا ۔ چنانچے مہاراجہ نے اُس کے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور اُس کی بیوہ کے لئے معقول جاگیر مقرر کر دی ۔

## تسخير گجرات سنه ۱۸۱۰ع

کانگرہ کی فتم کے بعد رنجیت سلگھ نے پنجاب کے مختلف مقامات پر اپنا مکسل قبضہ جمانے کی طرف

ترجه مبذول کی - سب سے پہلے گبجرات کی طرف مترجه هوا۔
گبجرات کا حاکم سردار صاحب سنگه، بهنگی اگرچه مهاراجه کی اطاعت قبول کرچکا تها مگر ابهی تک اپنے علاقه میں پرورا اقتدار رکهتا تها۔ اُس کا ملک کانی وسیع تها جس میں جلال پور " مثاور اور اسلام گره، وغیرہ بہت سے مستحکم قلعے تھے - نیز اُس کے پاس سامان جنگ بهی کانی مقدار میں موجود تها اور ررپیم کی بهی کسی نه تهی - حسن اتفاق سے اُنهی دنوں صاحب سنگه، اور اُس کے بیتے گلاب سنگه، میں ناچاقی پیدا هو گئی اور بیتا باپ کی مرضی کے بغیر جلال پور وغیرہ ایک دو قلعوں پر قابض هو چکا تها۔ رنجیت سنگه، نے اِس واقعه سے پورا فائدہ اُتھایا اور دو تین ماہ کے عرصه هی میں گبجرات کے تمام علاقه پر تسلط تین ماہ کے عرصه هی میں گبجرات کے تمام علاقه پر تسلط حیا لیا ۔ صاحب سنگه، دیواوتاله کے کوهستانی علاقه کی طرف بهاگ گیا۔ \* فقیر عزیزالدین کا بهائی فقیر نورالدین طرف بهاگ گیا۔ \* فقیر عزیزالدین کا بهائی فقیر نورالدین

## قلعجات کوچک کی بہتات

یہاں یہ بتا دینا ضروری معلوم هوتا هے که اُس زمانه میں پنجاب میں تهوری دور کے فاصلہ پر چھوٹے چھوٹے تلعے بنے هوئے تھے۔ تھے اور برے برے قصبے مضبوط فصیلوں سے گھرے هوئے تھے۔

ارر گذرارے کے لئے معقول جاگیر علایہ کے اللہ ۱۱۸۱۸ کا ۱۱۸ میرا کی اللہ معقول جاگیر علایہ ۱۲۸۲ میرا کی اللہ ۱۲۸۲ کا ۱۲۸ کا ۱

اتھارھویں صدی کے آغاز میں مغل حکومت کمزور ھو چکی تھی۔ اور نادر شاہ و احسد شاہ ابدالی وغیرہ کے آئے دی کے حساس سے ملک میں بدامنی پھیلی ھوئی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا جان و مال بچانے کی خاطریہ تمام بندوبست کو رکھے تھے۔ بعض بعض جانباز بہادر موقعہ پاتے ھی ایک آدھ، قلعہ تعمیر کر لیتے تھے اور گرد و نواح کے علاقہ میں اپنا تسلط قائم کر لیتے تھے۔ مگر ایسی حالت میں ملک طاقتوں کو دور کر دینے میں ھی مہاراجہ نے ملک کی بہتری طاقتوں کو دور کر دینے میں ھی مہاراجہ نے ملک کی بہتری میں سمجھی۔ گجرات کے بعد اُس نے موجودہ ضلع شاہرور کا دورہ کیا اور قصبہ میانی اور بھیرہ میں قیام کرنے کے بعد خوشاب کی طرف روانہ ھوا۔

# خوشاب و ساهیرال وغیره کې نتم فروري سنه ۱۸۱۰ع

خوشاب اور ساهی وال کے علاقہ میں جنگجو بلوچ قبیلے آباد تھے۔ اور انہوں نے کئی جگہ مستحکم قلعے بنا رکھے تھے۔ جس وقت مہاراجہ کا لشکر خوشاب کے نزدیک پہنچا تو وهاں کا حاکم جعفر خال بلوچ مقابلہ کی تاب نه لاکر شہر چهورکر بھاگ گیا اور اپنے مضبوط قلعہ کچھ میں جاکر پناہ گزیں ہوا۔ مہاراجہ نے خوشاب پر قبضہ کرکے وهاں اپنا بہر قلعہ کا محاصرہ شروع کیا۔ بلوچ سپاہ نے جان تور کر سکھوں کا مقابلہ کیا۔ سکھ سپاهی جوش د

خروش سے آگے بوھٹے مگر تھوری سی دیر میں پسپا ھو جاتے ۔ اِس طرح کئی سکھ، کام آئے ۔

#### امن پسند کارروائی

آخر مهاواجة نے جعفر خال کو پیغام بهیجا که اگر وه قلعه خالی کو در تو اُسے معقول جائیو عطا کی جائیگی مگر ہادر بلوپے سردار نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اگر آپ خوشاب همیں واپس کر دیں تو بہتر ھے ورنه هم آپنے مال ر ملک کی خاطر جان دینے کے لئے تیار ھیں۔ چنانچہ نجیمت سنگه نے محاصرہ جاری رکھا اور دو تین جانب قلعہ کی دیوار کے نیجے سرنگ کهدوا کر اُسے بارود سے بهر بویا تاکه قلعه کو اُرا دیا جائے۔ مگر مہاراجه غیر ضروري خوں بہانے کا معتقد نہیں تھا اور جہاں تک اُس کا بس چلتا تھا طرفین کے جان و مال کے نقصان کے بغیر ھی اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ ایک بار پهر جعفر خال کو پيغام بهيجا که قاعه خالي کردو تمهين بيش بها جاگير دي جائيگي ورنه چند منتون مين هي قلعة پيوند زمين هونےوالا هے۔ اگر يقين نة هو تو کسی معتبر شخص کو بهیجکر سرنگوں کی حالت مالحفه كرالو -

اب جعفر خال بھي الچار ھو چکا تھا۔ اُس کے لئے سامان رسان مہیا کرنا ناممکن ھو چکا تھا۔ چنانچھ قلعہ خالی کرنے میں ھي مصلحت وقت خيال کيا۔ مہاراجہ اُس کے ساتھ بوی عزت سے پیش آیا۔ اُسے بمعۃ عیال خوشاب میں رھنے کی اجازت دے دی اور گذارے کے لئے معقول جاگیر عطا کی ۔۔

## فتم خال كي شكست

اِس کے بعد مہاراجہ ساھیوال کی طرف متوجہ ہوا۔
یہاں کا حاکم فتنے خاں بڑا امیر تھا۔ اُس کے علاقہ میں
تقریباً اڑھائی سو گاؤں آباد تھے اور دس بارہ قلعے تھے۔
اُس کے صدر مقام ساھیوال کا قلعہ نہایت مضبوط تھا۔
جس کی دیواروں پر توپیں اور رھکلے نصباً تھے۔ گو ایک
سخت معرکہ کے بعد ۱۰ فروری سنہ ۱۸۱۹ع کو مہاراجہ نے
قلعہ فتنے کر لیا مگر فتنے خاں نے شہر میں داخل ھوکر
کچھ دیر تک پھر مقابلہ جاری رکھا۔ جس کا نتیجہ یہ
ھوا کہ شہر کو بہت نقصان پہنچا۔ کئی مکانات توپوں کی
گولہاری سے مسمار ھو گئے۔ آخر فتعے خاں اور اُس کا
بیتا مقابلہ کرتے ھوئے گرفتار کر لئے گئے۔ اُنھیں قلعہ کانگڑہ
میں تید کر دیا گیا۔ \* اور فتعے خاں کا کل علاقہ مہاراجہ
میں تید کر دیا گیا۔ \* اور فتعے خاں کا کل علاقہ مہاراجہ

#### تسخير جهون سنه ۱۸۱۹ع

خوشاب روانه هونے سے پیشتر مهاراجه نے قوج کا ایک دسته زیر سرکردگي سردار حکما سنگه، چمني جموں کی

<sup>\*</sup> جنرري سنَّم ! ١٨١ع مين مهاراجة نَّے فتح خال كو رها كركے معقول جاكير عطا كى -

جانب روانه کیا تھا - جموں کی حکومت کا شیرازہ اُس وقت بگر رھا تھا - راجه اور رانی میں نااتفاقی پھیلی ھوئی تھی - ریاست کا مدارالمہام میاں موتا بہت طاقت پکر چکا تھا - مہاراجه کی فوج کے حمله آور ھوتے ھی مختصر سی لڑائی کے بعد میاں موتا نے ریاست مہاراجه کے حواله کر دی -

#### الحاق وزير آباد

سردار جودهم سنگهم وزیرآبادیه نومبر سنه ۱۸+۱ع میں فوت هو گیا تها - مهاراجه نے اُس کے بیننے گندا سنگهم کو علاقه کی سرداری پر متعین کر دیا اور وفات کے تیرہ دن بعد کریا کے روز آئے هاتهم سے دستار سرداری اور درشاله گندا سنگهم کو عنایت کیا اور اُس سے حتی وراثت کی معقول رقم طلب کی - \* جون سنه ۱۸۱۰ع میں گندا سنگهم اور اُس کے رشته داروں میں باهمی فساد شروع هو گیا - مهاراجه نے خلیفه نورالدین حاکم گجرات کو حکم بهیجا که جاکر وریرآباد پر قبضه کر لو ـ چنانچه معمولی سے مقابله کے بعد وزیرآباد مهاراجه کے تصرف میں آگیا اور گندا سنگهم کو معقول جائیر میاراجه کے تصرف میں آگیا اور گندا سنگهم کو معقول جائیر عنایت کر دبی گئی ـ

<sup>\*</sup> منشي موهى لال كي تصرير سے ملوم هرتا هے كه دو لاكم، روپية طلب كيا گيا مگر آخر ميں چاليس هزار يو فيصله هوا - ديوان امر تاته، ايك لاكم، روپيه لكمتا هے -

# سلطنت كابل كي حالت

سله ۱۷۹۹ع میں العور سے واپس جانے پر امیر شاہ زمان كا رمائة زوال شروع هوا \_ پنجاب هانه سے جاتا رها أور تهور می عرصه میں تخت کابل سے بھی محصروم کیا گیا أس کے بھائی شاہ محصود نے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ اور شاہ زماں کو قید کرکے اُس کی آنکھیں نکلوا دیں ' مگر شاه محمود کو بھی دیر تک تخت پر بیتھنا نصیب نه هوا -أس کے دوسرے بھائی شاہ شجاع الملک نے فوج جمع کرکے شاہ محمود کو تخت سے اُتار دیا اور خود بادشاہ بی بیتھا۔ ستمير سنه ١٨٠٨ع مين لارة منتو نے زير سركردگى مستر ایلفنستن انگریزی سفارت کابل بهیجا جس نے شاہ شجاع الملک کے ساتھ دوستی کا عہدنامہ کیا مگر ابھی یہ سفارت کلکتہ واپس نہیں پہنچی تھی که اُنہیں خبر ملی که شاہ شجاع کو تخت سے أتار دیا گیا ہے۔ أس زمانة انقلاب میں فتم خال بارك زئي وزیر کابل تھا۔ بارک زئی قبیلہ بوا بارسوم تھا۔ جس کے بہت سے اراکین سلطانت افغانستان کے معزز عہدوں پر مستاز تھے۔ أن ميں برا اتفاق اور يك جهتى تهى - چنانچه وزير فتم خال نے شاہ محمود کو قیدخانہ سے نکلوایا اور شاہ شجاع کو تخت سے اُتار کر شاہ محصوف کو کابل کا بادشاہ بنایا۔

## شالا شجاع كى مهاراجه سے ملاقات

شاہ شجاع الملک اس حالت میں اپلی جان کی حناظت کے لئے پلجاب کی طرف بھاگا۔ شروع فروری سلم ۱۸۱۰ع میں

مہاراجہ خوشاب کے مقام پر مقیم تھا۔ اسے خبر ملی کہ شاہ شجاع دریائے اٹک عبور کر چکا ھے اور مہاراجہ سے ملاقات کرنے کا خواھشمند ھے۔ مہاراجہ اس کے ساتھ بہتی تکریم سے پیش آیا۔ بہتی خاطر مدارات کی۔ دوران گفتگو میں مہاراجہ نے ملائان اور کشمیر فقع کرنے کے ارادہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ھے کہ یہ دونوں صوبے ابھی تک گررنمنت کابل کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ گویہ تعلق اس وقت صدف برائے نام تھا کیونکہ یہاں کے گورنر کابل کی کمزوری سے فائدہ اتھاکر اپنے آپ کو خودمختار تصور کرتے تھے۔ شاہ شجاع مہاراجہ کے پاس زیادہ قیام نہ کر سکا۔ فوراً خوشاب سے روانہ ھوکر راولپندی واپس چلا گیا اور وھاں سے پشاور میں دوانہ پیرا گیا اور وھاں سے پشاور میں تھیام پذیر ھوا۔

# ماندان پر يورش ـ فروري سنه ۱۸۱٠ع

مهاراجه ابھی خوشاب ھی میں مقیم تھا که سردار فتم سنگھ، اھلووالیہ اور دیگر سرداروں کے نام احکام جاری ھوئے که اپنے اپنی افواج لےکر مهاراجه سے آ ملیں۔ اُن کے پہنچنے پر ۲۰ فررری سنه ۱۸۱۰ع کو مهاراجه نے ملتان کی طرف کوچ کیا ارر چار ھی روز میں طول طویل سفر کرکے منزل مقصود پر جا پہنچا۔ اِس دفعه نواب بھی جنگ کے لئے پرری طرح سے مستعد تھا۔ سرداران نہال سنگھ، اتاری والے اور عطر سنگھ، دھاری کی زیرسرکردگی ایک بہادر دستے نے شہر پر حمله کر دیا۔ جنگ کا سرگرم بازار جاری ھوا

بعد دو پہر تلواروں کے داؤ چلنے لگے۔ ایسا گھمنسان کا معرکه سکھ, نوجوانوں کو بہت مدت کے بعد نصیب ہوا تھا۔ مہاراجه گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں ایک جگه سے دوسری جگه اُرتا ہوا ایے بہادروں کا دل پڑھاتا پھرتا تھا۔ شام تک خونریز جنگ جاری رھی - خون کی ندیاں به نکلیں ۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے ۔ نواب کی قوج نے پہلے کے مقابلہ میں کئی گئا جوش و تابعت قدمی دکھائی مگر آخر ان کے قدم اُکھڑ گئے اور رات کی تاریکی میں پتھان میدان خالی کرکے قدم قلعہ میں جا گھسے 'چنانچہ ۲۵ فروری کو سکھوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔

اب قلعه کا متحاصرہ قال دیا گیا۔ طرفین کی طرف سے گولهہاری شروع هوئی۔ اگرچه قلعے میں تازددم فوج خوب جوش و خووش سے معرکه میں مشغول تھی مگر مہاراجه بھی اس دفعه ملتان سر کرنے پر تلا هوا تھا۔ چنانچه اُس نے اپنی رسد رسانی کے انتظام کو اور بھی پخته کیا ۔ چند دنوں کے بعد هی سردار نہال سلکھ، نے قلعه کی مغربی جانب میں سرنگیں کھدوانی شروع کئیں۔ اُن میں باروہ بھر کر آگ لگا دی گئی۔ اتفاق سے سردار نہال سلکھ اُس وقت سرنگوں سے بہت فاصلے پر نه تھا۔ جب دیوار کا ایک حصه باررہ کے دھماکے فاصلے پر نه تھا۔ جب دیوار کا ایک حصه باررہ کے دھماکے فاصلے پر نه تھا۔ جب دیوار کا ایک حصه باررہ کے دھماکے میں سے زمین پر جا پوا تو چند پتھر سردار کے آ لگے جس سے وقع بری طرح زخمی شو گیا۔ مہاراجه کا عزیز افسر سردار عطر سنگھ، دھاری بھی اس کے نودیک ھی کھوا تھا۔ اُسے ایسی سنگھ، دھاری بھی اس کے نودیک ھی کھوا تھا۔ اُسے ایسی

سخت چوت آئي که فوراً مر گيا ـ يه ديکه کر خالصه فوج کو بهت چوش آيا ـ انهوں نے گري هوئی ديوار سے حمله کيا اور آن کی آن ميں تلحه کے اندر جا گهسے اور هاتهوں هاته تلوار چلانی شروع کی ـ اب تو نواب مايرس هو گيا ـ صلم کا سفيد جهلدا بلند کيا اور بهاري رقم تاوان جنگ و نذرانه کے طور پر ديئے کے لئے تيار هو گيا \* - مهاراجه نے اپنے مشہروں سے مشوره کيا اور اس پر رضامند هو گيا که نواب ملتان آئندہ کے لئے اپنے آپ کو کابل کا صوبتدار تصور نه کرے اور بوقت ضرورت سکھ، حکومت کي مدد کرے - چنانچه نذرانه وصول کرنے کے بعد مهاراجه لاهور واپس آيا نه -

# عالقة تسكه كي قتم

ملتان سے راپس آتے وقت سردار ندھان سنگھ ھتو جو علاقۂ تسکہ کا مالک تھا بغیر مہاراجہ کی اجارت کے ابیا علاقہ میں جلا گیا۔ ندھان سنگھ تجربمکار اور بہادر سیاھی تھا۔ میاراجہ تھا اور مغرور بھی تھا۔ اُس کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ مہاراجہ

<sup>\*</sup> دبوان امر ثاتهم يه رتم ايك الكهم اسي هزار بيان كراً هم -

أ ابهي الحد شجاع الملك هذه وسنان هي مين تها اور بشاور كے تمام علاقة پر قابض هو چكا تها - غالباً إسي لئے رفتجيت سنگه، نے مشتو خان سے كته على شوما على كرائي تهي كلا رق أنفذة كے لئے حكرمت كابل سے كته واسطه نه ركھے - قواب مظفر خان نے إس حاله كے دوران ميں گورئر جنرل سے بهي خط و كتابت شرع كر دي تهي - اغلب هے يه بهي ايك رجه هو جس سے مهاواجة نے صوف فنوائد لينے بر هي الافا كيا هو اور تلاء بر قبضة كرنے كا ارادة في الحال ماتوں كو ديا هو -

نے قوج کا ایک دسته رواند کرکے قلعۂ دسکه کا محاصرہ کر لیا۔

سردار ندھان سنگھ نے ایک ماہ تک بری دلیری سے مقابله

کیا - آخرکار مہاراجه کی اطاعت منظور کرلی اور اپنی غلطی

کا اعتراف کیا - مہاراجه نے اُسے کچھ دیر تک نظربند رکھ

کر رھا کر دیا اور اپنی گھورچڑھا فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ

پر ممتاز کیا اور قابلقدر جاگیر بھی بخش دی - مہاراجه میں

یم خاص رصف تھا کہ جہاں تک ممکن ھوتا رہ مفتوح شدہ

بہادر سرداروں کو اعلیٰ عہدوں پر سرفراز کرکے اُن کا رتبہ قائم
رکھتا تھا جس وجہ سے وہ سردار مہاراجہ کے لئے یوری
وفاداری رکھتے تھے اور مہاراجہ بھی اُن کی بہادری اور لیاقت

سے مستفید ھوتا تھا ۔ چنانچہ سردار ندھان سنگھ نے اس کے
بعد کئی موقعوں پر اپنی بہادری کے جوھر دکھائے ۔

## منڌي و سکيت کي يورش

اسي سال فوج کا ایک دسته زیر کمان سردار دایسا سنگه، محیته ناظم کوهستان کانگرته بطرف مندی و سکیت روانه کیا گیا جس نے وهاں کے راجاؤں سے ندرانے وصول کئے - مہاراجه نے سردار دلیسا سنگه، کو اُس کی نتجیابی پر بہت سا انعام و اکرام دیا -

## پرگذه هلزوال پر تصرت

جيسا که گذشته واتعات کے مطالعه سے ظاهر هو چا هوگا مهاداجه نے اُس وقت چهوتے چهوتے قلعوں کي تسخير کي باتاعده پاليسي اختيار کي هوئي تهي۔ چنانچه راوي اور

چناب کے درمیان علاقہ هلووال جو سردار باگھ سنگھ کے تصرف میں تھا مہاراجہ کی قوج نے جا گھیرا۔ باگھ سنگھ کو گذارہ کے لئے اچھی جاگیر دے کر اُس کا علاقہ سلطنت لاھور میں شامل کر لیا گیا۔

#### تستفير قلعة كسك

کسک کا مستنحکم قلعہ نمکسار کھیورہ کے قریب پہاری کی چوتی پر واقعة هے ـ أس زمانة ميں يه قلعة چوها سيدن شاه؟ كتاس ' أور نمكسار كهيورة كي ناك خيال كيا جاتا تها .. مهاراجه نے یہاں اپنا تھانہ قائم کرنا ضروری خیال کرکے قلعهدار کو اُس کے خالی کرنے کے لئے کہلا بھیجا - ساتھ ھی یہ بھی اللبج دیا که تسهیں معقول جاگیر دی جائیکی اور دو آنے فی روپیه قديم طريقة کے بموجب جو تمهيل نمک کی آمدنی پر ملتا ھے بدستور جاری رکھا جائیگا۔ مگر جنگجو قبیلہ کے سپاھی قلعه خالی کرنے پر تیار نه هرئے - چذانچه قلعه کا متحاصره شروع کیا گیا۔ مگر خالصة فوج کے سب بہادرانه حملے نا کام رھے۔ آخرکار مہاراجہ نے چوھا سیدس شاہ جو کہ قلعہ کے دامی میں تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر راتع تھا اور جہاں سے قلعہ میں پیلے کا پانی جاتا تھا اپنے قبضہ میں کر لیا۔ چنانۂ کچھ دیر کے بعد پانی کی تنگی کی رجہ سے قلعه خالی کر دیا گیا - قلعه والوں کو حسب وعده جاگیریں عطا کی گئیں۔ مہاراجہ نے وهاں اینا تهانہ قائم کر لیا اور سردار حکما سلگھ چسٹی کو جو اِس مہم کی کمان میں تها خلعت فاخره مرحمت هوئي ـ

# قلعهٔ منگلا کی فتمے

پیشتر ذکر آ چکا هے که سردار صاحب سنگه، گجرات سے بھاگ کر کوهستانی علاقه دیواوتاله میں پخانگزین هوا تھا۔ چنانچه مهاراجه نے فوراً اُس کے قلعمداروں کے نام احکام جاری کئے که وہ اُس کی مدد سے گریز کریں۔ مهاراجه کو اُس وقت اور مهم در پیش تھی۔ اس لئے فیالحال اِس علاقه کی فتمے کو معطل رکھا۔ زال بعد قدیرے فرافت هونے پر اس طرف اپنی توجه میڈول کی۔ قلعه منگلا کوهستانی قلغوں میں سب سے زیادہ مستحکم تھا جو دریائے جہلم کے کنارے بلند پہاری پر واقع تھا \* ۔ خالصه فوج نے جان تور کوشش کے بعد قلعہ فتمے کر لیا۔ اِس کے بعد درسرے قلعهداروں کے بعد قلعہ فتم کر لیا۔ اِس کے بعد درسرے قلعهداروں غیم پر مهاراجه کی اطاعت قبول کو لی۔ اِس طرح جہلم پار کے پہاری ملک پر مهاراجه کی اطاعت قبول کو لی۔ اِس طرح جہلم پار کے پہاری ملک پر مهاراجه کا پورا تسلط قائم هو گیا۔

# فضیل پوریه مثل کے مقبوضات کا الحاق سند ۱۸۱۱ع

فضیل پوریه مثل کے مقبوضات دریائے ستلیج کے درنوں جانب واقع تھے۔ اِس مثل کا سردار بدھ سنگھ برا بہادر۔

<sup>\*</sup> آج کل بھی اسی متام پر ایک قلام واقع ھے - دریائے جہلم بہاں سے تیز خم کھاتا ھوا بہاتی علاقہ چھوڑ کر میدائی علاقہ میں داخل ھوتا ھے - خالباً اسی جگہ سے سکندر اعظم نے دریائے جہلم عبور کرکے بے خبری کی حالت میں مہاراجہ یوس پر حالت کیا تیا ۔

بارقار اور مغرور انسان تها اور دوسرے سرداروں کی طرح مهاراجه کی اطاعت قبول کرنے پر تھار نه تھا۔ چنانچه مہاراجه نے دیواں محکم جاد کو بدھ سنگھ کے مقبوضات فتم کرنے کی هدایت کی ـ جرنیل سحکم چند نے فوراً پهلور سے کوپے کیا ' رام گوھیہ مثل کے سودار جودھ سنگھ کے همراه جاللدهر كا متحاصرة دال ديا ـ سردار بدهم سنگهم موقعة پاكر ستلم پار چلا گیا اور لدھیانہ میں انگریزوں کے پاس پناہ گزیں هوا - مگر اُس کی وفادار سیاه مقابله پر تآتی رهی ـ آخرکار مغلوب هوئی - دیوان محکم چند نے فضیل پوریه مثل کے قلعہ جالندھر اور گرد و نواح کے علاقه پر قبضه کر لیا۔ دوسری جانب سے بدھ سنگھ کے اصل وطن قلعا پٹی کو جو ترنتارن کے قریب واقع تھا مہاراجہ کے داروفہ توپکانہ غوشی خال نے سر کر لیا۔ اس طرح یہ تمام ملک جس کی سالانہ آمدنی تقریباً تین لاکھ تھی سلطنت لاھور میں شامل کر لیا گیا۔ علاوة ازیں بهت سا زر نقد اور سامان حرب جو ان قلعوں میں موجود تھا مہاراجہ کے هاتھ آیا۔ دیوان مصکم چدن کو بیش قيمت خلعت فاخرة 'جراؤ دستهوالي تلوار ' مرصع قلغي اور ایک هاتهی معه سنهری هوده عطا کیا۔

#### نکڈی مثل کے مقبوضات پر تسلط

خالصة سلطنت قائم كرنے كے لئے ضروري تها كه ديگر مثابی بهي فتنے كي جائيس چنانچه اب فكتی مثل كی باري آئي جس كے مقبوضات ملتان سے ليكر قصور تك پهيلے هوئے تھے اور تقريباً نــو لاكھ، سالانه كى ماليت تهي ـ اِس

میں چونیاں ، دیپال پور ، شرقہ پور ، ستگهره ، کوت کمالیم اور گوگیرہ وفیرہ بڑے بڑے قصبے شامل تھے مہاراجہ کی درسری شادی نکئی مثل کے سردار گیان سلکھ کی همشیرہ کے ساتھ، ہوئی تھی اور کنور کھوک سنگھ، اِسی رانی کے بطن سے تھا۔ مگر یہ رشتہ نکئیوں کے لئے خاص طور سے سودملد ثابت نه هوا مهاراجه نے اُن کا تمام ملک شاهزاده کهرک سنگه کو جاگهر میں بخش دیا - دیوان محکم چند کو شاهزاده کے هدرالا علاقة در قبضه کرنے کے لئے بهیجا۔ سردار کاهن سنگه نکئی جو اپنے بھائی گیان سنگھ کی ہفات پر اُس وقت مثل کی سرداری پر مستاز تھا مہاراجہ کی طرف سے نواب مظفر خال واللَّه ملتان سے زر ندرانه وصول کرنے گیا هوا تھا۔ جونھی اُس کے مختارالمہام دیوان حاکم رائے کو اِس بات کی خبر لگی تو وہ فوراً چونیاں سے بھاگا بھاگا مہاراجہ کے پاس الھور آیا اور گذارش کی که سردار کلاسی سنگھ کی غير حاضري مين ايسا كرنا نامناسب هے اور ية بهي ظاهر کیا کہ اگر اُس کا ملے سردار کے پاس ھی رھنے دیا جائے تو وہ معقول زر نڈرانہ بھی ادا کر دیا کریکا ۔ مہاراجہ نے بجائے تسلیبخش جواب دیئے کے دیوان کی بات کو ہنسی مذاق مين أرا ديا اور كها كه "همارا اِس معامله مين كحهم وأسطة نهيس ـ شاهزاده كهرك سلكم نكثيوس كا نواسه هـ - وه جانے اور أس كا كام " \* چنانچة ديوان محكم چند

<sup>\*</sup> منشي سوهن لال لکهتا هے که " سرکار دولتبدار در جواب آن ظاهر نرمودند که صاحب زادهٔ موصوف نواسهٔ نکیاں است – او داند و کار او ۔ "

نے جاتے ھی چونیاں ' دیپال پور ' ستگهرا وفیرا قلعوں پر قبضه کر لیا اور کچے دنوں بعد جیتھ پرور اور حویلیاں وفیرا کے مستحکم قلعوں میں بھی مہاراجہ کے تھانے قائم ھو گئے - سردار کاھن سنگھ یہ وحشت ناک خبر سنتے ھی مائنان سے لوتا بہتیرہ تلملایا مگر قہر درویش بر جان درویش کے مطابق فصہ کھاکر چپ را گیا - کیونکہ اُس میں مہاراجہ کے مقابلہ کی تاب کہاں تھی - مہاراجہ نے بیس ھزار کی جاگیر عنایت کی - پرگنہ بھروال میں اُسے بیس ھزار کی جاگیر عنایت کی اس طور پر نکئی مثل کا خاتمہ ھو گیا -

#### کنهیا مثل پر قبضه

سردار چے سنگھ کي وفات کے بعد کنھيا مثل کے مقبوضات دو حصوں ميں تقسيم هو چکے تھے۔ اِس مثل کا کثير حصه رنجيت سنگھ کي ساس راني سدا کور بيوہ گور بخش سنگھ کے قبضہ ميں تھا۔ باقي تهرزا سا علاقہ جو مکيرياں کے گرد و نواح ميں کوهستان کے دامن ميں پهيلا هوا تھا اور جس ميں حاجيپور اور سوهياں وغيرہ کے قلعے واقع تھے سردار چے سنگھ کے دوسرے دو لڑکوں بھاگ سنگھ اور دهان سنگھ کے دوسرے دو لڑکوں بھاگ سنگھ اور دهان سنگھ کے دوسرے دو لڑکوں بھاگ سنگھ اور دهان کواج کور کے ساتھ گذر اوقات کرتے تھے۔ ندهان سنگھ نوجواني کي عسر ميں بداعتدالي کا شنار هوا اور ايني رياست کے انتظام کے نااهل ثابت هوا۔ چنانچہ مہاراجہ نے کسي بات پر ناراض هوکر اُسے قيد کر ديا اور دسمبر سنھ ۱۸۱۱ع بياس کے پار قليل سي فوج بهيچکر اُس کے

علاقہ پر قبضہ کو لیا گو بعد میں اُس لی والدہ اور اُس کے کے لیے معقول جاگیر دیے دی گئی۔

## افغانستان کی خاندجنگی

شاہ شجاع مہاراجہ سے رخصت ہوکر سیدھا اتک کی طرف روانه هوا اور وهاں کے قلعدار جہاںداد خال اور گورنر کشمیر عطا محمد خال سے امداد لیکر بشاور پر قابض هو گیا - یہاں اُس نے بہت سی فوج فراهم کو لی - دوبارہ کابل کا رخے کیا۔ ایے بھائي شاہ صحصود کو تخت سے اُتار کر خود گسدی نشین هو گیا مگر حکومت افغانستان انقلابات کی وجه سے ناپائدار هو گئی تهی - شاه شجاع کو تخت پر بیتھ ابھی چار ماہ بھی نہیں ھوئے تھے کہ وزیر فتم خاں کے بھائی محصد عظیم خال نے درانی لشکر جمع کرکے شجاع الملک کو کابل سے نکال دیا۔ شاہ محمود ارر وزیر فتم خاں کو حکومت کابل پر پھر قائم کر دیا - شاہ شجاع مارا مارا پهرنے لگا - شروع میں جہانداد خال والئے اتک نے شجاع الملک کے امداد کی بعد میں اُسے شبہت ہو گیا که شاه شجاع پوشیده طور سے رزیر فتع خال سے سازیاز کر رہا ھے۔ چونکہ جہانداد خال کی وزیر فتم خال سے ذاتی دشمنی تھی اس لیئے شاہ کا یہ رویسہ اُسے ناپسندیدہ معلوم هرا اور شاه شجاع کو گرفتار کرکے اپنے بھائی عطا محمد خاں کے پاس کشمیر بھیج دیا۔

## شالا شجاع کی بیگهات اور شالا زماں کا لاهور میں وارد، هوذا

شاہ شجاع الملک ایک سال سے زیادہ عرصه تک انقلاب زمانه کا بری طرح سے شکار رها ۔ اُس کی بیکمات اور شہزادے ائے نابینا چھا شاہ زمان کے ساتھ راولپندی میں مقیم تھے۔ چنانچه جب رنجهت سنگه کسک کی فتع سے فارغ هوا تو شاہ زمان سے ملاقات کرنے کی غرض سے اُدھر روانہ ھوا -شہر سے دو میل کے فاصلہ پر شاهی خیسے ایستادہ کئے گئے ۔ شاہ زماں مہاراجہ کی ملاقات کے لئے آیا ۔ مہاراجہ کی طرف سے پورے شاھانہ طریقہ پر شاہ کا استقبال کیا گیا۔ ديوان بهواني داس اور اُس کا بهائي ديوان ديري داس جو شاہ کی ملازمت میں دیوانی کے عہدہ پر سمتاز رہ چکے تھے اور دربار کابل کے رسم و رواج سے بخصوبی واقف تھے مہمان نوازی کے فرائض کی ادائیگی پر تعینات کئے گئے۔ رنجیت سنگه نے شاہ زماں کی هر طرح سے دلجوئی کی۔ أسے الهور میں رهائش اختیار کرنے کی دعوت دی اور اُس کے گذارہ کے لئے پندرہ سو روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ شاه کی ملاقات سے فارغ هوکر مہاراجه لاهور واپس آ گیا۔ \*

<sup>\*</sup> جب مہاراجہ الاهور پہنچا - تو سرکار انگراؤي کا رکيل منشي عوض علي خلي خلي منشي عوض علي خلي خلي مائي عوض علي خلي خلي مائي جي بيش تيرب تصائف ساتھ اليا جن ميں ايک نفيس قان تھی جس کي نشستوں ميں نہايت عمدة اُچھلئے والے گدے لئے هوئے تھے - پنجاب ميں إلى قسم کي گاڑياں ديکھئے ميں ته آتي تھيں - چنائچة اُسے ديکھ کر

شاہ زماں کتھ، عرصہ راولپلتی میں قیامپذیر رہ کر بھیرہ متیسم ھوا۔ پھر ماہ نومبر سنہ ۱۸۱۱ع میں الھور رارد ھوا اور روضۂ داتا گلیج بخش کے نزدیک قیام کیا۔ مہاراجہ نے اُس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دیوان بھوانی داس کی معرفت ایک ھزار روییہ ضیافت کے لئے ارسال کیا اور شہر کے اندر وسیع اور کشادہ مکان شاہ کی رھائش کے لئے خالی کے دیا۔ بعد میں شاہ شجاعالملک کے شاھزادے اور بیگمات بھی الھور آ پہنچیں۔

مهاراجه بهت خوش هوا - أس ميں دو گهوڙے ايک درسرے کے آگے پيچھے جوتے گئے - اور مهاراجه صاحب اِس ميں سوار هوئے مگو سوكيں ثاهبوار هوئے كى وجه سے يه گاڑي بهت دير تك استحمال ده هو سكي - تقميل كے لئے ديكھو عمدةالتواريخ مصفقه منشي سوهن الل -

# دسواں باب

کوه نور کا ماجرا و دیگر معاملات سنه ۱۸۱۲ع سے سنه ۱۸۱۴ع تک شهزاده کهرک سنگه, کي شادي

جنوري سنة ۱۸۱۲ع کے شروع میں شاهزادہ کهرک سنگهم کی شادی کی تیاریاں هونے لگیں۔ ستاہج پار کے والیان ریاست اور تسام سرداران و رؤسائے پنجاب کے هاں شیریلی روانه کی گئی اور برات میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ مستر منتکاف اور رزیدنت دهلی کی معرفت سرکار انگریزی کو بهی نوید کیا گیا۔ چاانچه کرنیل اخترلونی کو برات میں شامل هونے کی اجازت ملی۔ کرنیل موصوف کے همراه راجه بهاگ سنگهم والئے جیند ' راجه جسونت سلگهم نابهه والا ' اور بهائی لعل سنگهم والئے کتهیل بهی آئے اور مهاراجه کی حوصاءافزائی کی ۔ بہاول پور ' ملتان ' اور ممنکیرہ کے معزز قائم مقام بهدی آ پہنچے۔ راجه سنسار چند و دیگر معزز قائم مقام بهدی آ پہنچے۔ راجه سنسار چند و دیگر

دیوان امر ناته، اور منشي سوهن لال اینی کتابوں میں شادی کا منصل حال درج کرتے هیں - اُن کی تحریروں سے معلوم هوتا هے که اِس موقعه پر مهاراجه نے فراخدلی سے خرچ کیا - فوج کے تمام سپاهیوں اور افسروں کو حسب

منصب نئسی پرشاکیں 'کلغیاں اور سونے کے کلنتھے وغیرہ عطا کئے گئے۔ اور وہ پورے طور پر لیس ھوکر برات میں شامل ھوئے۔ آت۔شہازوں کے حدیرت انگین کدرشموں نے حاضرین سے پاختیار آفرین اور والا والا کے نعرے حاصل کئے۔ مہاراجہ کو تقریباً دو لاکھ چھتیس ھزار روپیہ تمبول میں وصول ھوا۔ \*\*

برات لاهور سے روانه هوکر امرتسر پهر مجینتهیه تهیري اور وها سے بہت دھومدھام کے ساتھ ھاتھیوں کے جلوس

\* تمبول کی یع رقم یا تقصیل مهاراجع رنجیت سلکهم کے دفتر کے کافذات من درج ہے جسے مسلف نے دس سال گذرے مرتب کیا تھا ۔ اِس کی تفصیل یع ہے:

ا -- راجگان علاقه كوهستان ٠٠٠٠٥ روپيم ,, F: Vo ٢ - مهاراجه كي ايلي علائة سے ... ... ۳ - سرداران و رؤسا کی طرف سے ,, f=4i++ ... ۲ -- نوج کے انسروں اور سپاھیوں سے ,, rrv+v-A-4 ہ --- رسالہ کے سرداروں سے ... ,, | 4+++ ۲ --- صرائان شہر کی طر**ت** سے " r+o+ . . . . ٧ --- متفوق " ¡Y+D ...

کل میزان ... ۱۳۱۰-۳۷ روپیه

ضبن ٣ ميں مبلغ پاڻي هزار کي رقم بهي شامل هے جو سرکار انگريزي کي مارك سے مرفت کرنيال اختراوني مهاراجة کو تعبول ميں ملي تهي - منشي سوهن لال نے بهی تعبول کی کچه، تفعیل اپنی کتاب ميں درج کي هے - اور أن سرداررں اور رئيسوں کے نام درج کئے هيں جنهوں نے تببول کی بهاري رقم مهاراجة کو ندر کي تهي - دنتر والے کاغذات کي رقم اور منشي سوهن لال کی رقومات کي ميزان معالق عليں کھاتي -

میں سردار جیمل سلکھ کلے الے گھر قصبت فتم پرر ضلع گورداس پور پہنچی - تمام براتی زرق برق پوشاکیں پہلے ھوئے تھے - کلھیا سرداروں نے مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نه چھروی اور روپھت پانی کی طرح بہایا - دیوان امر ناتھ لکھٹا ہے کہ سردار جیمل سلکھ نے مبلغ پچاس ھزار روپیت ملنے کے وقت مہاراجة کو بطور پیشکش نذر کیا اور پلارہ هزار روپیت روانه کو بطور پیشکش نذر کیا اور پلارہ اور خاصت کے وقت ھر مہمان کو رتبت کے مطابق پگری اور خاصت کے وقت ھر مہمان کو رتبت کے مطابق پگری اور خاصت کے وقت ھر مہمان کو رتبت کے مطابق پگری اور خاصت کے وقت ھر مہمان کو رتبت کے مطابق پگری اور خاصت کے وقت ھر مہمان کو رتبت کے مطابق پگری اور خاصت کے وقت شر مہمان کو رتبت کے بیشمار برتن اور اور خاصت و کمخواب کی وردیاں شامل تھیں - 4 فروری سلم اربشت و کمخواب کی وردیاں شامل تھیں - 4 فروری سلم امرتسر قیام کیا اور دربار صاحب میں بہت سا زر نقد بنقریب شادی بھیئت کیا ۔

## انگريزي ايجنت کي آؤ بهگت

اس موقعہ پر مہاراجہ نے انگریزی ایجہ کرنیل اخترلونی کی خوب آؤ بھگت کی۔ اور موقعہ سے پورا فائدہ اُتھا کر میل جول بوھانے کی کوشش کی۔ اُس کے دل میں مہاراجہ کی طرف سے جو شکوک تھے وہ سب دور کر دئے۔ لاھور پہلچکر اُسے چند روز اور اپنا مہمان رکھا۔ قلعہ لاھور دکھایا ' اُسے فوجوں کی پریڈ دکھا کر محظوظ کیا۔ پرنسپ اپنی کتاب میں لکھتا ھے کہ جب مہاراجہ انگریزی ایجنت

کو اینا تلعه اور سامان صرب دکھاتا تھا تو دیوان مصکم چند اور سردار گندا سائھ، مہاراجه کو روکتے تھے لیکن رنجیت سائھ، اینی نیک طبیعت کے مطابق جب ایک دفعه کسی کو اینا دوست بنا لیٹا تھا تو اُس سے کوئی بات چھپا نه رکھتا تھا۔

#### حكومت كابل كا وكيل لاهور مين

يه واضع هو چکا هوگا که درانی حکومت کا شيرازد دي بدن بکھر رھا تھا مرکزی حکومت کے روزانہ انقلابات کی وجه سے پشاور ' اتک ' اور کشمیر کے صوبهدار گورنمات کابل سے منصرف هو چکے تھے۔ چانچه جب شاہ مصود اور رزیر فتنمے خاں دوبارہ طاقت پکر گیئے تو اُنھوں نے عطا معدمد خان صوبهدار کشمیر کو زیر کرنے کا عزم کیا -مگر اُس وقت رنجییت سلگه کی طاقت زوروں پر تهی جس سے ولا ہورے طور پر واقف ہو چکے تھے - جموں ' جہلم اور گھرات کے ناکے جن کے فریعہ کشمیر وادی میں داخل ھوتے ھیں مہاراجہ کے قبضہ میں آچکے تھے۔ اس لئے مہاراجہ کی رضامندی بغیر کشمیر پر حمله کرنا فوجی نقطهٔ نگاه سے خطرة سے خالی نه تها۔ چنانچه وزیر افتع خال نے اپنا معتبر وکیل گودر مل مهاراجة کے دربار میں روانه کیا۔ مالا دسمبر سله ۱۸۱۱ع میں و« افغانستان کی والیت کے نفیس تحالف لے کر لاھور دربار میں پہنچا اور ایے آقا کا پیغام که سنایا - مهاراجه نے هر طرح سا اُس کی تسلی کی اور کہا که فیالتحال وہ شاهزادہ کی شادی کے انتظام میں مصروف ھے زاں بعد وزیر قائم خال کی امداد کریگا - وکیل موصوف یہ جواب لےکر واپس ہوا -

# بهمبیر ، راجوری اور اکهدور پر یورش مدّی سنه ۱۸۱۲ع

جونہي مہاراجہ شادي کے معاملات سے فارغ هوا کوهستاني علاقہ بهمبر اور راجوری کي طرف متوجه هوا اور جموں اور اکھنور پر بهي مکمل طور سے قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا - مشرق کی جانب یہ مقامات وادئي کشمیر کے ناکے هیں - کشمیر فتح کرنے کے لئے اُن مقامات پر مہاراجہ کا پیشتر هي سے قبضہ هونا لازمي تها چناتچه کلور کهڑک سلتھ کي سرکردنکی ميں بهائي رام سنگه جراز فوج لے کر رواند هوا - راجہ سلطان خاں بهمبر والے اور راجه اُگر خال راجوري والے نے سخت مقابله بهمبر والے اور راجه اُگر خال راجوري والے نے سخت مقابله کیا - دیوان محکم چند کي کمان ميں کمک پہندچنے پر اطاعت تولیل کرلي - مہاراجه نے کچھ دنوں کے لئے اُنہیں ایا پاس لاھور میں نظرباند رکھا - اکھنور بھی سلطنت لاھور میں شامل کی لیا گیا -

# وفا بيگم كا كولا نور ديني كا وعدلا كرنا

جب شجاع الملک کشمیر میں قید کیا گیا۔ تو اُس کی بیگمات اور شہزادے لاہور میں آگئے تھے اور مہاراجہ نے اُنہیں نہایہ سے چنالا دی تھی ۔ جب نہایہ محصود کے کشمیر فتعے کرنے کے اِرادہ وریر فتعے کان اور شاہ محصود کے کشمیر فتعے کرنے کے اِرادہ

کا حال شاہ شجاع کی بیکمات کو معلم ہوا تو وہ بہت کھبرائیں ۔
شاہ شجاع اور شاہ محصود ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔
شاہ محصود فطرتاً ہے رحم تھا۔ آس نے اپنے دوسرے بھائی شاہ
زماں کی آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ اُنہیں اندیشہ ہوا کہ فتنے
کشمیر کے بعد ظالم کہیں شاہ شجاع کے ساتھ بھی ایسا ہی
سلوک نہ کرے ۔ چانچہ شاہ کی بیوی وفا بیگم نے جب
یہ سفا کہ مہاراجہ بھی اپنی کچھ فوج فتنے خاں کے همواہ
کشمیر روانہ کرنے کا قصد کر رہا ہے تو اُس نے فقیر عزیزالدین
اور دیوان بھوانی داس کی معرفت یہ پہغام بھیجا کہ اگر
مہاراجہ شاہ شجاع کو قید سے چھڑا لائے اور وہ اپنے بال بچوں
کی نذر کر دیگی ۔ چائی تو وہ مشہور ہیرا کوہنور مہاراجہ
کی نذر کر دیگی ۔ چائی تو وہ مشہور ہونا کوہنور مہاراجہ
کرلی ۔ اور جب اُس کی فوج کشمیر روانہ ہونے لگی تو مہاراجہ
فرلی ۔ اور جب اُس کی فوج کشمیر روانہ ہونے لگی تو مہاراجہ
فر سکے وہ شاہ شجاع کو اپنے ہمراہ لاہور لے آئے ۔ \*

## وزیر فقیم خاں کی سہاراجہ سے ملاقات فوسیر سفہ ۱۸۱۲ء

فتم خاں کا وکیل گودر مل جب واپس کابل پہلمچا اور مہاراجہ کا تسلی بخص جواب اپنے آقا کو دیا۔ تو فتح خاں نے کشمیر کی چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور نومبر

<sup>\*</sup> اس تقصیل کے لئے دیکھو منشی سوھن الل دیوان امر ثاتھ اور میک کریگر - ان سب نے رفا بیگم کے رعدہ کا صاحت ذکر کیا ھے -

سنة ۱۹۱۲ع ميں دريا اتک عبور کرکے پلجاب کی تبعانب برھا۔ اِدھر مہاراجة نے بھي اپنے لشکر کے ھمرالا دريائے جہلم پار کرکے رهتاس کے نزديک تيرے ڌال دئے۔ چنانچة مہاراجة کے خيمے ميں دونوں کي ملاقات ھوئي اور مشترکه چوھائي کا فيصله ھوا۔ مہاراجة کے سمجھانے پر رزير فتمے خاں بھي راضي ھو گيا که بنجائے مظفرآباد والے راسته کے جو اُس وقت برف کي وجة سے دشوارگذار ھو رھا تھا۔ بھمبر اور راجوري برف کي وجة سے دشوارگذار ھو رھا تھا۔ بھمبر اور راجوري کے راسته کوچ کيا جائے اور پير پلجال کو عبور کرکے وادیئے

#### مهاراجه کا مشترکه مهم کا مقصد

کشمیر کی مشترکہ مہم کے متعلق مہاراجہ نے اپنے آمراء و زراء سے مشورہ کیا ۔ سب نے اس موقعہ سے فائدہ آتھانے کی رائے دی کیونکہ آسانی سے شاہ شجاع کو گورنر کشمیر کی قید سے چھڑایا جاسکیکا جس کے بدلے اُس کی بیگم نے مہاراجہ کو کوہنور دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مہاراجہ اِس مطلب کے لئے اکیلا فرج بھینجنے والا تھا ۔ دوسرے شیر پنتجاب موزوں موقعہ اکیلا فرج بھینجنے والا تھا ۔ دوسرے شیر پنتجاب موزوں موقعہ ملئے پر کشمیر کی فتح کا خود بھی قصد رکھتا تھا ۔ چنانچہ اِس موقعہ پر خالصہ افواج دروں ' گھاتیوں اور راستوں سے بخوبی آشنا ہو جائینگی جو بعد میں بہت منید ثابت ہوگا ۔

## سفر كشيير

چنانچه باره هزار سکه نوجوان سرداران دل سنگه، جیون سنگه بردتی والا اور پهاری راجگان جسروت، بسوهلی ا

نورپور وغیوہ کی زیرسوگردگی کشمیر روانہ هوئے۔ دیوان متحکم چند اِس فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ دونوں فوجوں نے یکم دسمیر سنه ۱۸۱۲ع کو جہلم سے کوچ کیا۔ بھیبر ' راجوری اور تھله کے راستہ هوتی هوئی پیر پنجال عبور کرکے وادئے کشمیر میں داخل هوئیں۔

# وفا بیگم کی تسلی و تشفی

رنجیت سنگه جهام سے العور واپس پهلتها - اور وفا بیگم کی تسلی اور حوصله افزائی کے لئے فقیر عزیزالدین اور دیوان بهوانی داس کو اس کے پاس بهیجا تاکه اُسے بتاویں که خالصه سرداروں کو خاص هدایات دی گئی هیں که وه شاه شجاع کو آلیے هدراه العور لے آئیں ـ جس پر وفا بیگم نے آئی معتبر مصاحب میر ابوالحسن ما ملا جعفر اور قاضی شیر محمد کو مهاراجت کی خدمت میں روانه کیا - اور کہلا بهیجا که میں ایے وعدہ پر پکی هوں ـ جس وقت شاه شجاع العور پهلچیکا ایے وعدہ پر پکی هوں ـ جس وقت شاه شجاع العور پهلچیکا

## ديوان محكم چند كي هوشياري

دونوں فوجیں ہوی عجلت سے سفر طے کر رھی تھیں -

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عددةالتواریخ مصفق منشی سوهی لال - سکھوں کا مشہور مؤرخ دیواں امر ثاته، تو یہ لکھتا ھے - کلا مہاراجلا کا مدها صرف شاہ شجاع کو ھی رھا کراتا تھا - " سرکار والا دیواں محکم چند را ظاھراً یک کومک - و باطفاً باوردس شاہ شجاع الملک ماسور فرمودتی ا - ظفرنامد رنجبیت سنگھم صفحہ ۷ - کفٹگھم بھی اسی کی تاثید کرتا ھے -

سکھ اور افغان همت اور جوانمردي ميں ايک دوسرے پر سبقت لے جانا چاھتے تھے۔ هر ايک کي يہي خواهش تھي که ميري سياة زيادة بہادر ثابت هو۔ اِسي دور دهوپ ميں افغاني قوج جو پہاري دشوارگذار راستوں کے عبور کرنے ميں عادي تھي خالصة قوج سے بہت آگے نکل گئي۔ مگر ديوان محکم چند ہرا صاحب تدبير تھا۔ اُس نے قوراً بھمبر اور اجوري کے راجاؤں کو جو اُس وقت خالصة قوج کے همراة تھے بھاري جاگير کا الليے ديا اور اُنہيں کہا که ايسا نوديک راسته بتاؤ جس سے خالصة قوج افغان قوج کے سانھ راسته بتاؤ جس سے خالصة قوج افغان قوج کے سانھ راسته بتاؤ جس سے خالصة قوج افغان قوج کے سانھ راسته بنداؤ جس سے خالصة قوج افغان قوج کے سانھ راسته بنداؤ جس سے خالصة قوج افغان قوج کے سانھ راسته بنداؤ جس سے خالصة قوج افغان قوج کے سانھ راسته بنداؤ جس سے خال کی قوج سے بہلے هی کشمیر کی وادئے کشمیر میں داخل هو گئی۔

#### تستخير قلعة شيركوه

عطا محصد خال کو جب اِس حملے کا حال معلوم هوا تو اُس نے قلعهٔ شیرگرهم کے نزدیک اِن افواج کو روکئے کا پخته انتظام کر لیا - تلگ دروں اور دشوارگذار راستوں کو پتھروں اور درختوں کے ساتھ بلد کرکے اور بھی ناقابلگذر بنا دیا ـ موسم سرما پورے زروں پر تھا ـ برفباری بحثوت هو رهی تھی ـ خالصه فوج اس قسم کی شدت کی سردی کی عادی نه تھی ـ چنانچه تقریباً دو سو سیاھی مر گئے \* ـ

ا منشی سوهن لال لکهها هی " قریب یکسد بیاده در آن آقس ثاگهانی بینده در آن آقس شاگهانی بخمنهلک و مقعدم گشعه و یک صد سوار در خافقهٔ زین بختواب عدم استواهما دیر گردید " -

اشیائے خوردنی نہایت گراں ہو گئی مگر سکھوں کے جوش کے ساملے یہ تکلیفات کچھ حقیقت نہ رکھتی تھیں اور وہ افغانی فوج کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھتے تھے۔ چانچہ شیرگڑھ کا متعاصرہ ڈال دیا گیا ۔ عطا متعمد نے کچھہ دیر تت کر مقابلہ کیا مگر آخرکار مغلوب ہوا ۔ خالصہ اور افغانی فوجوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا ۔ بہتسا بیش قیمت لوت کا مال فاتحصوں کے ہاتھ لگا ۔ \* شاہ شجاع الملک بھی اِسی قلعہ میں یا بہ زنجیز قید تھا چانچہ شاہ کو فوراً دیواں محکم چلد کے کمپ میں لیا گیا ۔ اُس کی زنجھریں کٹوا کر اُس کی بہت تسلی وار دلجوئی کی گئی ۔

#### محکم چند اور فقع خال میل بدمزگی

وزير فتنع خاں نے بهي قلعه ميں داخل هوتے هی شاه شجاع کی تلاش کي مگر وہ وهاں کہاں تها۔ اس نے شاه کو ديوان محکم چند سے حاصل کونے کي ناکام کوشش کی ۔ مگر ديوان برا دانشمند تها۔ اُس نے شجاع الملک کو اي پاس رکھنے ميں کوئي احتماط باقی نه چهرری ۔ چنانچه اسي وجه سے وزير فتم خاں اور ديوان محکم چند ميں بدمؤگی پيدا هو گئی ۔ چنانچه ديوان محکم چند ميں سے هی افغان فوج

<sup>\*</sup> پرنسپ اور اُس سے نقل کوکے بہت سے مؤرخوں نے یہ لکھا ھے که رزیر فقع خال نے اکبلے ھی عمل محمد خال کو شکست دی تھی - اور خالم خوج پیچھے رہ گئی تھی - یہ بیان سراسر فلط ھے - تفصیل کے لئے دیکھو منشی سوھن لال -

سے علیصدہ ہو کر خالصہ فرج اور شاہ شجاع کے محراہ الہور واپس روانہ ہو پڑا اور وزیرآباد پہنچکر مہاراجہ کو مفصل حال تحریر کر دیا۔ پہر دو روز بعد الہور جا پہنچا۔ مہاراجه نے شاہ شجاع کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک وسیع اور کشادہ مکان جو الہور میں آج تک مبارک حویلی کے نام سے مشہور ہے شاہ کی رہائش کے لئے پیش کیا۔

#### کوهنور پر جهگزا

اب مہاراجہ نے حسب رعدہ شاہ شجاع سے کوہنور طلب کیا اور اِس مطلب کے لئے فقیر عزیزالدین اور بھائی رام سلکھم کو شاہ کے پاس بھیجا ۔ مگر اِس بیشیہا ھیرہ سے جدا ھونا معمولی بات نہ تھی چانتچہ شاہ اور اُس کی بیگم نے تال متول کیا اور اپنے وکیل حبیباللہ خاں اور مہاناجہ کے پاس قلعہ میں روانہ کیا ۔ حافظ روحاللہ خاں کو مہاراجہ کے پاس قلعہ میں روانہ کیا ۔ اُنھوں نے ظاھر کیا کہ کوہنور اس وقت اُن کے قبضہ میں انہیں ھے ۔ بلکہ وفا بیگم نے اُسے قلدھار میں ایک شخص نہیں ہے ہیاں چھم کروز روپیہ کے عوض گروی رکھا ھوا ھے ۔ یہ روپیہ کے پاس چھم کروز روپیہ کے عوض گروی رکھا ھوا ھے ۔ یہ روپیہ شاہ نے اپنی مہمات پر خرج کیا تھا ۔ بھالا رنجیت سنگھ نے اُنہوں آنےوالا تھا ۔ اُس جیسا ھوشیار آدمی اِن چکموں میں کہاں آنےوالا تھا ۔ اُس کی مہم پر دو کو جیسا ھوشیار آدمی اِن چکموں میں کہاں آنےوالا تھا ۔ اُس کے جرنیلوں نے اِس قدر مشقت و مصائب برداشت کی تھیں ۔ نیز شاہ کی وجہ سے اُس نے رزیر فاتم خاں برداشت کی تھیں ۔ نیز شاہ کی وجہ سے اُس نے رزیر فاتم خاں

کو آخر سیں تاراض کیا تھا۔کیا لیت و لعل کے دو چار الفاظ اِن بےشمار قربانیوں کے لئے کافی تھے۔ قدرتاً مهاراجه كو إنس وعده خلافي پر بهت عصه آيا - چنانچه فوراً شادي خان کوتوال کو حکم هوا که شاه کے مکان پر شدید پہرہ للایا جائے تاکہ وہاں سے کوئی اندر یا باہر نہ جا سکے۔ کچھ, رور کے بعد شاہ کو یہ بھی پیغام بھیجا کہ آپ کو کوہ نور کے عوض تین لاکھ، روپیہ نقد اور پنچاس هؤار روپیہ کی جاگیر دی جائیگی- آخر شاہ نے ان مصائب سے محبور هوکر اقرار کیا که پنچاس روز کے اندر اندر کولانور مہاراجه کے حواله کر دیا جائیکا - چنانچه جب یه عرصه ختم هونے کو آیا تو شروع جون سلم ۱۸۱۳ع میں شاہ شجاع کے کہنے پر مہاراجہ یک هزار سوار و پیاده اور چند سردار این همراه لیکر مبارک حویلی سیس شاہ کے پاس بہلنچا - شاہ شجاع نے اُتھ کر مهاراجه کا استنقبال کیا۔ اور کوهنور ندر کر دیا مهاراجه نے شاہ کو ید تحریر میں دیا کہ چوکي و پہرہ شاہ کے مکان سے اُتھا لیا جائیکا اور آئندہ اُس کے ساتھ کسی قسم کی سزاحست نه كي جائيگي --

اس معامله کی نسبت مورخین کی رائیں اور اس واقعه کا ذکر کرتے هوئے کپتان مرے نے اپنی رپورت میں اور اس سے نقل کرکے سید محمد لطیف نے یه ظاهر کرنے کی کوشش کی هے که مہاراجه نہایت لالچی تها۔ اُس نے خود دیدہ و دانسته وفا بیکم کو اُس کے خاوند کی زندگی کے متعلق قرایا اور یه اُمید دلائی که اگر وہ اُسے کوہنور دینے کا وعدہ

کرے تو مہاراجه اُس کے خاوند کو فتعے خان کے پنجه سے صحیم و سلامت چهرا لائیگا۔ بعد میں طرح طرح کے مصائب دیکر یہ هیرہ اُن سے چھھن لھا۔ اِس کے برعکس بھائي پريم سلكم نے اپلى كتاب ميں ية ظاهر كيا هے كة إس معاملة میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا کوئی دخل نہ تھا۔ وفا بیکم نے ديوان محكم چند اور فقير عزيزالدين سے كولانور دينے كا وعدلا کیا تھا۔ اب اُنھی دونوں نے شاہ اور اُس کی بیگم سے یہ ھیرہ نکلوانے کی کوشش کی تاکہ وہ مہاراجہ کے سامنے جھوتے اور شرمنده نه هول عدين مهاراچه رنجيت سنگه كو بهكناه ثابت کرنے یا اُس میں عیببینی سے کوئی سروکار نہیں -صرف واقعات کو صحیهم طور سے پیش کرنا همارا فرود منصمی ھے۔ هماری رائے میں مذکورہ بالا مورخین کی رائے تعصب سے خالی نہیں - یہ رنگ آسیزی اور واقعات کا چھپانا اُن کی اپنی ایجاد هے - همارا بیان منشی سوهن لال اور دیوان امر ناتھ کی کتابوں پر مبنی ھے۔ یہ دونوں مہاراجہ کے دربار کے وقائع نکار تھے اور جہاں تک همیں علم هے أنهوں نے واقعات کو صحیم طور سے بیان کیا ھے۔ جہان اُنہوں نے وقا بیگم کے وعدہ کا وصاف صاف ذکر کیا ھے وہاں کھلے طور سے یہ بھی لکھ دیا ھے کہ جب شاہ اور اُس کی بیگم نے کوہانور دینے میں لیت و لعل کیا تو مہاراجة کے حکم سے اِن کے مکان پر پهره تعینات کیا گیا اور شاه کو سخت انیت پهنچائی گئی شه

<sup>\* &</sup>quot; چوکی و پهرهٔ شبانروزي بدرجهٔ اتم بر دروازهٔ حویلی (شاه) بعرصهٔ انهارسید " - سوهن الل - دیوان امرئاتهم اس سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں

شاه شجاع بهي اپلی خودنوشت سوانع عموي مين اِس واتعة كا ذكر كرتا هے جس كے مطالعة سے ظاهر هوتا هے كه أُسے قدرے تكلیف ضرور دي گئی تهی ـ مگر جس قدر كيتان مرے نے سلي سلائي باتوں كا بتنگر بنا ديا هے ايسا نهيں هے ـ كپتان مرے اور شاه شجاع كے بيان مين بہت فرق هے ـ (ديكهو سوانع عمري شاه شجاع ، باب پندره -)

#### شاه شجاع کی سرگذشت

اس راقعة کے بعد شاہ شجاع اور اُس کا خاندان تہرقم سال تک لاهور میں مقیم رها ۔ مگر شاہ کے دل میں ابھی بادشاهی کی هرس چٹکیاں لے رهی تھی ۔ (در دل شاہ هوائے شاهی پدیدار آمد ۔ دیوان امر ناتھ) ۔ چنانچة اُس نے لاهور سے بھاگ نکلنے کا مصمم ارادہ کر لیا - یکم نومبر سنه اور کو شاہ کی بیکمات شہر لاهور سے ررپوش هو گئیں اور دریائے ستاہے کو عبور کر کے لدھیانہ میں پناہگزیں هوئیں ۔ دریائے ستاہے کو عبور کر کے لدھیانہ میں پناہگزیں هوئیں ۔ جب مہاراجۂ کو یہ بھید معلوم هوا تو اُس نے چوکی اور جب مہاراجۂ کو یہ بھید معلوم هوا تو اُس نے چوکی اور بہرہ تعینات کر دیا - مگر اپریل سنہ ۱۸۱۵ع کو شاہ شجاع بھی بھیس بدل کر بھاگ نکلا ۔ اور سنہ ۱۸۳۸ع تک

لکهتا هم "سوکار والا شادی خان کوتوال را بلا نگهبائی بر گذاشته - بلا هزاران شداید و معائب شاة را از نتص عهد کلا دخول جهنم و وبال و تکال آخرری در ضمن آن مظلومیت محتفرظ داشتلا - بر کوه نور عجوبهٔ تدرت پروردگار ملحوظ درمودند - " دیکهو ظفرناملا رنجیت سنگهم من ۱۲۳ - عمدةالتواریخ دفتر دوئم من ۱۳۱ سے ۱۲۳ -

سرکار انگریزی کا پنشنخوار رها ـ اس عرصه میں شاه نے کئی بار کشمیر' پشاور' سندهم اور کابل کی طرف میں مراجعت کی مگر همیشه ناکلم رها ـ آخر سنه ۱۸۳۹ع میں انگریزوں کی مدد سے کابل کے تخت پر بیتها مگر اگلے سال هی قتل کر دیا گیا - مہاراچه نے شاه شنجاع کی نسبت قیانه شناسی کے ذریعه یه رائے قائم کی تهی - که یه بادشاهت حاصل کرنے میں کامیاب نه هوگا - چنانچه ویسا هی هوا - \*

## قلعد اتک پر مهاراجه کا قبضد ماریج سند ۱۸۱۳ع

اتک کا مستنت کم قلعة دریائے سندھ کے عین کنارہ پر واققع ہے۔ اور شمال مغربی دروں کی راہ آنے جانے والوں کے لئے پنجاب کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس رقت قلعه اتک افغانی سردار جہاندار خان کے قبضت میں تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے یہ امر ڈھین نشین ھو چکا تھا۔ کہ جب تک یہ قلعہ اُس کے قبضہ میں نہیں آئیکا حملہ آور افغانی لشکر کی روک تھام نہایت مشکل ھوگی۔ چانچہ خوش سمتی سے مہاراجہ کو موقعہ جلد ھاتھ آ گیا۔ اتک کا قلعمدار

<sup>\* &</sup>quot; سرکار رالاثیز بحواشی در اثنائے مکالمی فرمودوں - روزیکٹ شاہ ببلاتات ما رسیدہ بود در آل وقت از سواد بیشائیشی چنابی ببطالت در آمدہ کی شاہ را تخت تشینی هرگز نصیب نخواهد شد - و شاہ دریں باب هر چند دست ر پا خواهد زد - کشتی مرادش به سلمل متصود نخوامد رسید " دیوان امر ناته، - صفحه 9 . -

چهانداد خال کشمیر کے صوبہ دار عطا محصد خال کا بھائی تھا۔ کشمیر کی شکست کا حال سن کر اُسے اُنے بھی خطرہ ھو گیا ۔ وہ صاف طور سے جانتا تھا کہ وہ اکیلا شاہ محصود اور اُس نے ربیر فتیع خال کا مقابلہ نہ کر سکےا ۔ پس اُس نے ربجیت سلگھ سے خط و کتابت شروع کی اور اس شرط پر قلعہ خالی کرنے پر آمادہ ھو گیا ۔ کہ اُسے گذارہ کے لئے مہاراجہ کی طرف سے معقول جاگیر دیدی جائے ۔ مہاراجہ نے فوراً وزیرآباد کا پرگلہ جہاںداد خال کی جاگیر کے لئے مقرر کر دیا ۔ اور خالصہ فوج کا ایک زبردست دستہ اتک پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا ۔ افغانی قوچ نے قلعہ خالی کرنے سے پیشتر تقریباً ایک کہ رربیہ جو اُن کی تفخواھوں کا جہانداد خان کے ذمہ کا بقایا تھا شہاراجہ کے افسروں سے طلب کیا ۔ مہاراجہ نے روبیہ ادا کر دیا اور خالت مہاراجہ کے افسروں سے طلب کیا ۔ مہاراجہ نے روبیہ ادا کر دیا اور خالت فرح قلعہ پر قابض ھو گئی ۔

## وزير فتم ذال كي تلملاهت

وزیر فتنے خال سے یہ سب معاملہ مخنی رھا اور اُسے جہاں داد خال کی کارروائی کی کچھ خبر نه ملی ۔ اُس کی اِآنکھیں اُس وقت کھلیں جب مہاراجہ کا قلعہ اتک پر قبضہ ھو چکا تھا ۔ چنانچہ وہ بہت تلمالیا ۔ فوراً کشمیر کی صوبیداری ایے بھائی عظیم خال کے سپرد کی ۔ خود پکھلی اور دھمتور والے راستہ سے ھوتا ھوا بالا بالا بشاور پہلیج گیا اور مہاراجہ کو قلعہ اتک خالی کرنے کے لئے کہلا بھیجا ۔ مہاراجہ قلعہ میں اپنی فوج بوھانے کے لئے وقت حاصل کرنا چاھتا تھا ۔ چنانچہ اُس نے فتم خال کے ساتھ عہد و پیمان میں

فتم خاں نے فوراً جرار افغانی فوج کے ساتھ علاقہ چھچھ میں تیرے تال دئے اور قلعه کا متحاصرہ شروع کر دیا۔ إدهر سے مهاراجه کا توپخانه اور لشکر زیر کردگي دیوان محکم چند جہلم کو عبور کرکے قلعه کی حفاظت کے لئے پہنچ گیا۔ دونوں فوجیں تین ماہ نک آمنے سامنے پڑی رهیں -اِس متحاصرہ کے دوران میں قلعہ والوں کو رسد پہنچانا مشعل هو گیا۔ چنانچه دیوان محکم چند نے مہاراجه سے اجازت مدكواكر افغاني لشكر يو دهاوا بول ديا ـ ١٢ جوالتي سنه ۱۸۱۳ع کو خالصه قوج کے چیدہ سواروں کا ایک دسته آگے بوهکر دشدن کي ديکھ,بھال کر رها تھا که اُنھيں نوديک هي افغانوں کا ایک کیمپ دکھائي دیا۔ انھوں نے موقعہ پاکر يكايك أن ير حملة كر ديا - إسي اثناء مين باقيمانده سكه, فوج بھي پہنچ گئي - بہت گهمسان کا معرکه هوا ـ فريقين كے بہت سے جوانسرہ کام آئے۔ رات کے اندھمرے نے دونوں فوجوں كي تلواريس ميان ميس ركهوا دين - ١٣ جولائي كو ديوان متحكم چند نے مقام حضرو کے نزدیک اپلی فوج کو صف آرا کیا۔ رسالة چار حصول ميل منقسم كيا - توپخانة اور پيادة فوج مربع کي شکل ميں آراسته کي ـ دوست متحمد خال کي كمان ميں افغانوں كے لئے بھى كمك پہنچ گئي - چاالىچە افغانی تدی دل فوج نے برے جوش و خروش کے ساتھ سکھ فوج پر هملة كيا ـ خالصة نوجوان بهى الله مورچوں اور دمدموں سے باہر نکل پڑے اور ایسا مقابلہ کیا کہ دشمن کے دانت کھتے ہو گئے۔ افغانوں نے پیچھے متنا شروع کیا ۔ خالصة گهرسواروں نے اُن کا پیچها کیا۔ تلوار کے وہ کرتب دکھائے که پل کی پل میں هزاروں کو کھیت رکھا \* ـ میدان خالصه کے هانهم رها ۔ افغانی فوج کا بےشمار زر نقد و جنس خیمے ' اونت ' گھوڑے ' اور تقریباً سات چھوٹی توپیں اُن کے هاته، آئیں - فتنع کی خبر موصول هونے پر لاهور میں خوشی کے شادیانے بحجے - خوشخبری النےوالے قاصد کو مہاراجہ نے سونے کے کررں کی ایک جوڑی اور خامت فاخرہ عطا کیا۔ وزیر تنم خاں نے بھاگ کر پیشاور میں دم لیا۔ مہاراجہ نے مکھت وغیرہ کے قلعوں پر قبضہ کرکے کل علاقہ اپنے تصوف میں کر لیا ۔ میک گویگر لکھتا ہے کہ یہ سکھوں کی افغانوں پر پہلی (بردست فتم تھی - اُس دن سے خالصہ کا ایسا سکہ افغانوں پو جما جو بعد میں سکھوں کے لئے نہایت ھی منید ثابت هوا ـ

# کشهیر کی چرهائی کی تیاریاں ۔ اکتوبر سنه ۱۸۱۳ع

خالصة فوج في كشدير أور اتك كي مهمون مين افغاني لشكو

<sup>\*</sup> دیوان امر تاتیم کی تحویر کے بموجب در ہزار اندن سپاھی اِس جنگ ہیں کام آئے ۔ " که دو ہزار اندان پر خاک نیستی خلطید " ۔

کی طاقت کا اندازه کر لیا تها که یه لوگ أن سے کسی صورت میں بھی زیادہ جنگجو یا بہادر نہیں ھیں۔ فرجی نقطة نكاة سے قلعة الك يو قبضة قائم ركھنے كے لئے مهاراجة نے يه ضروري خيال کيا که صوبة کشمير اور اُس کے گرد و نواج کا کوهستانی علاقه وزیر فتم خال کے مددگاروں کے هاته میں دیر تک نہیں رهنا چاهئے ـ چنانچه ماد اکتوبر کے شروع میں مهاراجه نے تسخیر کشمیر کا اراؤہ کیا اور اپنے مشیران دولت سے مشورہ کیا۔ چنانچہ اِس مہم کے لئے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مہاراجة صاحب خود دوسهرة سے پہلے نوراته کے روز روانه هو پڑے ۔ امرتسر ھوتے ھوئے ضلع کانگرہ میں جوالا جی کے مقدس مقام پر نیاز پیش کی - \* پهر پتهانکوت اور آدینهنگر هوتے هورئے سیالکوت میں خیمةزن هوئے ـ یہاں تمام خالصة افواج جمع کی گئی ـ سردار نهال سلگه اتاری واله ، سردار دیسا سنگه، مجیته، دیوان رام دیال ، سردار هری سنگه، نلوه ، اور بھیة رام سنگھ وغیرہ کے تحت میں علیحدہ علیحدہ دسته تقسیم کیئے گئے۔ نومبر میں مہاراجہ رهتاس پہنچا۔ یہاں اُسے خبر ملی که وزیر فتعے خاں پشاور سے تیرہجات کی طرف آ رہا ہے اور تسخیر ملتان کا ارادہ رکھتا ہے اور پير پنجال ميں بهي برف پر رهي هے - چنانچه في الحال کشمیر کی فتیم کا اِراده ماتری کرنا پرا ساهم ایک دسته فوج دیران رام دیال کی سرکردگی میں جو دیران محکم چند کا

<sup>\*</sup> تقصیل کے لیے دیکھر منشي سوهن الل عمدةالتواریخ - دفتر دوم س ۱۳۱

پوتا تھا اور بیس سال کی عمر کا بہادر نوجوان تھا راجوری کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ اُس راستہ کے دروں پر قبضہ کر لے اور اناج وغیرہ کے ذخیرے جمع کرنے کے موزوں مقامات دیکھ, آئے۔ مہاراجہ خود ۲۲ دسمبر کو لاہور واپس پہنچ گیا۔

#### عزم کشهیر - اپریل سنه ۱۸۱۴ع

چنانچه اب موسم کهلنے پر ماہ اپریل سنہ ۱۸۱۳ع میں شمیر کی چرهائی کا دوبارہ ارادہ ہوا۔ راجگان کوهستان کانگرہ کے نام احکام جاری ہوئے کہ اپنی اپنی فوج لیکر مہاراجہ کے ساتھ شامل ہوں۔ چنانچہ صورخہ سم جون کو وزیرآباد کے مقام پر تمام فوج کا معائنہ کیا گیا \* اور اُسے مختلف دستوں

" وزیرآباد پہنچنے سے پہلے مہاراجہ کو خبر ملی که ٹودیک کے جنگل میں در بڑے شیر رہتے ہیں اور انسان و مویشی کی جان کا تنصان کر رہے ہیں – مہاراجہ بھی شیر کے شکار کا عاشق تھا – چنانچہ رہاں پر ایک دن کے لئے شکار کی غوض سے قیام کیا – چند ایک سوار همراہ لےکو مہاراجہ ہاتھی پر سرار ہوکو جنگل میں ٹکل گیا – هري سنگھ، دَوگرہ راجپوت جو بڑا پھرتبلا اور بھادر سوار تھا مہاراجہ کے ہاتھی کے آگے آگے تھا – اتنے میں شیر سامنے آیا – هري سنگھ، نے اپنی تلوار کے ساتھ، شیر پر وار کیا – آن کی آن میں سردار جگمت سنگھ، نے اپنی تلوار کے ساتھ، شیر پر وار کیا – آن کی آن میں ایرار جگمت سنگھ، بو لیکا اور گھوڑے کو ایران کی فروزی کیا کہ نودیک پہنچ گیا – شیر جھنچلکر جگمت سنگھ، پو لیکا اور گھوڑے کے بدن پر ایسا پنجھ مارا کہ گھوڑا اُسی دم جان بحق ہو گیا – سی اثنا کم تبام ہو گیا – مہاراجہ شیر کر اپنے ہاتھی پر لاد کو رزیرآباد لایا – اور اپنے کام تبام ہو گیا – مہاراجہ شیر کر اپنے ہاتھی پر لاد کو رزیرآباد لایا – اور اپنے کام تبام ہو گیا – مہاراجہ شیر کو اپنے ہاتھی پر لاد کو رزیرآباد لایا – اور اپنے تبتی خلعت ہی مارا کہ مالئی کنگن کی ایک جوڑی اور تبہتی خلعت ہو سنگھ، کو دی جائے – اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تبہتی خلعت ہو سنگھ، کو دی جائے – اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تبہتی خلعت ہو سنگھ، کو حطا کئے – اور ایک عمدہ تازی گھوڑا اور دو تبہتی خلعت ہو تبیک سنگھ، کو عطا کئے –

میں تقسیم کیا - یہاں سے لشکر کوچ کرکے گجرات اور بہمبر هوتا هوا اا جرن کو راجوري پہنچا - یہاں مہاراجہ نے مہم کا مناسب انتظام کیا چنانچہ توپخانہ کا بھاري بھاری اسباب یہاں هي چھور دیا اور هلکی شتري توپوں کو اپنے هموالا لیا ۔ فوج کو دو برے حصوں میں بانتا ۔ ایک دستہ فوج جس کی تعداد تیس هزار کے قریب تھي زیر کمان دیوان رام دیال 'سردار دل سنگھ، غوث خان داروغہ توپخانہ 'سردار هری سنگھ، نلوہ ' اور سردار مت سنگھ، پدھانیہ بہرام گلہ کے راستے هوکر شوپیان کے مقام پر وادئی کشمیر میں داخل هونے کے گئے روانہ هوئی اور دوسرا حصہ فوج جس کی تعداد زیادہ تھی اور جس کی کمان مہاراجہ کے هانه، میں تھی پونچھ، بہراہ کہ راستہ سے هوکر توشہ میدان کے درہ سے نکل کر وادی میں بھی پونچھ، والے راستہ سے هوکر توشہ میدان کے درہ سے نکل کر وادی میں بہنچینے کے لئے چل پری ۔

## يورش كشهير كي ذاكاميابي

دیوان رام دیال ایپ دسته فوج کو لے کر راسته میں منزل در منزل قیام کرتا هوا ۱۸ جون کو بهرام گله پهنچ گیا اور پیر پنجال کی گهاتیوں کے دروں پر قابض هو گیا بهرام گله کے مقام پر خفیف سی ایک دو لوائیاں هوئیں خالصه نوجوان بدستور آگے بوهتے گئے ۔ اور سرائے سے هوتے هوئے آمادپور جا پہنچ اور فوراً همیرپور قبضه میں کر لیا عظیم خال گورنر کشمیر کی فوج کا زبردست دسته مقابلے کے عظیم خال گورنر کشمیر کی فوج کا زبردست دسته مقابلے کے عظیم خال گورنر کشمیر کی فوج کا زبردست دسته مقابلے کے معرکه هوا ۔ افغان شکست کهاکر لوقے ۔ سکھ، فوج یہاں سے شوبیاں

پہلچی ۔ وهاں افغانی فرج متحمد شکور خال کی زیر کمان اہهاری تعداد میں موجود تھی ۔ بڑی خون ریز جنگ هوئی ۔ شہزادہ کهرک سنگھ کی فوج کا بہادر افسر جیون ممل جو اگلی صف میں تلوار لئے لڑ رها تھا اسی لڑائی میں مارا گیا ۔ اُودھر قدرت کو بھی خالصہ کی کامیابی شاید منظور نہ تھی عین لڑائی کے موقعہ پر موسلادهار بارش شروع هوگئی ۔ اب خالصہ فوج کو سری نگر کی طرف بڑھئے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رھا ۔ چنانچہ دیوان رام دیال نے سری نگر کے نزدیک جا تریرے لگا ۔ لیکن بارش کی زیادتی لگائے اور تازہ کمک کی اُمید کرنے لگا ۔ لیکن بارش کی زیادتی اور بھیہ رام سنگھ کی بزدلی کی وجہ سے جس کی کسان اور بھیہ رام سنگھ کی بزدلی کی وجہ سے جس کی کسان میں پانچ هزار کی کمک مہاراجہ کی طرف سے روانہ کی میں پانچ هزار کی کمک مہاراجہ کی طرف سے روانہ کی سنگھ کیچھ عرصہ کے لئے اپنے عہدہ سے معزول بھی رھا ۔

مهاراجه کي واپسي خالصة فوج کا دوسرا دسته جو مهاراجه کی اينی همراهی

خالصة فوج کا دوسرا دسته جو مهاراجة کی اینی همراهی میں تها بارش کی کثرت کی وجه سے آخر جون تک راجوری هی میں رکا رها - آخر وه ۲۸ جون کو پونچه پهنچ گیا - یهاں بهی پندره روز تهیرنا پرا کیونکه روحالله خان والئے پونچه صوبهدار کشمیر سے ملا هوا تها - چنانچه مهاراجه کی فوج کو سامان سد حاصل کرنے میں بهت دقت پیش آئی - اب مهاراجه نے توشه میدان کے دره سے گذرنے کا اراده کیا - مگر یهاں بهی کامیابی کی کوئی صورت نظر نه آتی تهی - چنانچه مهاراجه کامیابی کی کوئی صورت نظر نه آتی تهی - چنانچه مهاراجه مونده کی طرف برها مگر اوپر سے روحالله خان نے خالصه مونده کی طرف برها مگر اوپر سے روحالله خان نے خالصه

فوج کو تنگ کرنا شروع کیا ۔ پہاروں کی چوتیوں سے گولیوں کی بوچھار نے مہاراجہ کے پاؤں اُکھار دئے ۔ اُدھر سے عظیم خاں نے بھی موقع پر حملہ کر دیا ۔ مہاراجہ چاروں طرف سے گھر گیا چنانچہ واپس آنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رھا ۔ اور پونچھ، ' کوتلی ' میرپور وفیرہ سے ھوتا ھوا اگست سنہ اور پونچھ، ' کوتلی ' میرپور وفیرہ سے ھوتا ھوا اگست سنہ الاہور واپس پہنچا ۔

#### ديوان رام ديال كي شجاعت

دیوان رام دیال کی فوج جو سری نگر کے قریب مقیم تھی۔ بہت ثابتقدم رھی اور بہتی دلیری اور جانفشائی سے عظیم خال کا مقابلہ کرتی رھی ۔ دیوان امرناتھہ لکھتا ھے ۔ کہ رام دیال کے معرکوں میں تقریباً دوھزار افغان کام آئے \* غالباً عظیم خال بھی یہی قرین مصلحت خیال کرتا تھا کہ جتنی جائے ۔ چنانچہ رام خالصہ فوج اس کی ریاست سے باھرچلی جائے ۔ چنانچہ رام دیال کی الوالعزمی اور ثابتقدمی دیکھ،کر اُس کے ساتھ صلح کر لی اور جیسے سید محمد لطیف لکھتا ھے اُس نے صلح کر لی اور جیسے سید محمد لطیف لکھتا ھے اُس نے مہاراجہ کے لیئے گراں بہا تتحائف ارسال کئے اور دیوان رام دیال کو تسلی دلائی کہ وہ آئندہ مہاراجہ کی خیر خواھی کا دم بھرے گا۔ ا

<sup>\*</sup> ظفرتامة رئجيت سنگهم ص ٨٢

<sup>†</sup> اس کے متعلق پونسپ وغیرہ کا یہ لکھنا کہ عظیم خاں نے رام دیال کے دادا دیوان محکم چند کی دوستی کا پاس رکھکر اُسے کشمیر سے بے مزاحہ۔۔۔ نکل جانے کی اجازت دے دی بالکل غلط ہے اور واقعات پر مبنی نہیں ہے۔۔

## دیوان محکم چند کی وفات اکتوبر سنه ۱۸۱۴ع

خالصة فوج کا بہادر جنگتجو اور الوالعؤم جرنیل دیوان محکم چند کچھ عرصه سے بیمار چلا آتا تھا مگر جانبر نه هو سکا اور اکتوبر سنة ۱۸۱۳ع میں راهئے ملک عدم هوا دیوان محکم چند اُن برگزیدہ هیستیوں میں سب سے پہلا غیر سکھ عہدہدار تھا جس نے خالصة کی دل و جان سے خدمت کی اور یہی فرائض سرانجام دینتا هوا جان بحق هوا - محکم چند کا دل محبت اور وفاداری کا سرچشمة تھا جس نے مہاراجة کی خدمت میں کوئی دقیقة فروگذاشت نها جس نے مہاراجة کی خدمت میں کوئی دقیقة فروگذاشت نها جس نے مہاراجه کی خدمت میں کوئی دقیقة فروگذاشت میک کوئی دویقہ فروگذاشت میک کوئی دویقہ فروگذاشت میک کوئی دویقہ فروگذاشت میک کو بھیا عامل میں نة لاتا تھا - قدرتاً اعلیٰ درجے کا جرنیل تھا - حبالوطنی کا مادہ اُس میں کوت کوت کوت کر بھرا

رنجیمت سنگی کو دیوان مذکور پر بترا ناز تھا۔ اور اُس کے مرنے کا مہاراجہ کو بہت بترا صدمہ ہوا۔ تسام خالصہ دربار رنبے و غم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اُس کی تجہیز و تکفین نہایت عزت سے فوجی طریقہ پر عمل میں لائی گئی۔ اور پہلور کے بترے باغ میں دیوان کی سمادھ بنائی گئی جو اب تک موجود ہے۔ مہاراجہ نے دیوان کے بیتے موتی رام کو دیوان کا خطاب عطا کیا اور اُس کے والد کی

جاگیر پر بحال رکھا ۔ موتی رام کے هونهار نوجوان بیٹے رام دیال کو دیوان محکم چند کی جاگیرداری فوج کا افسر مقرر کیا ۔

## برتش گورنہنت کا ایلیپی

اِس کے تھوڑے دنوں بعد عبدالنبی خاں اور رائے نند سنگھ، برتش گورنمنت کے ایلنچی لاھور آئے اور گورنرجنرل کی طرف سے بیش قیمت تحائف مہاراجہ کو پیش کئے - مہاراجہ نے اُنہیں اپنے ھاں مہمان رکھا ' خوب خاطر مدارات کی اور گورنرجنرل اور سر دیود اخترلونی کے لئے گراںبہا پیش کش کے ساتھ، واپس روانہ کیا ۔

# گيارهواں باب

مهدات کا سلسله اور فقع ملتان

سنه ۱۸۱۵ع سے سنه ۱۸۱۸ع تک بر تش گورکها جنگ سنه ۱۸۱۴ع ـ سنه ۱۸۱۹ع

سنه ۱۸۱۳ع سے سنه ۱۸۱۹ع تک انگریزوں اور گورکھوں میں نگاتار جلگ جاری رھی۔ شروع شروع میں پرتھی فوج کو ایک دو بار شکست ھوئی۔ اِس موقعه پر دربار نیپال کا ایجنت پرتھی بلاس مہاراجه کے پاس انگریزوں کے خلاف مدہ کے لئے آیا مگر رنجیت سنگھ نے صاف انکار کر دیا۔ ایجنت مایوس ھوکر چلا گیا۔ چنانچه اُسی وقت مہاراجه نے فقیر عزیز الدین کو کرنیل اخترلونی کے پاس لدھیانه روانه فقیر عزیز الدین کو کرنیل اخترلونی کے پاس لدھیانه روانه کیا که اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ھو تو میں حاضر

هون - اِسي مطلب کا پیغام گورنو جنول کو بهي بهیجا گیا ـ چنانچه سرکار انگریزي مهاراجه کي بهت مشکور هوئي ـ

اصلاحات کی ضرورت

مهم کشمیر میں مهاراجه کو صاف معلوم هو گیا که اُس کی فوج میں بہت سی اصلاحات کی ضرروت هے - چنانچه مهاراجه فوراً اِس طرف متوجه هوا - بہت سی ندی فوج بهرتی کی گئی جن میں دو گورکھا رجمئتین بھی شامل تھیں اور کئی اصلاحات عمل میں لائی گئیں ۔ \*

## ديوان گذكا رام اور پندت دينا ناته

پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ دیوان بھوانی داس نے محکمۂ مال کا نہایت اعلیٰ بندوبست کیا تھا اور هر سال کی آمدنی و خرچ کے باقاعدہ حساب کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ † چنانچہ مہاراجہ بہت خواهشمند تھا کہ اِس قسم کے اور لائق اشخاص بھی اس کی مازمت میں آئیں۔ اُن دنوں مہاراجہ کی سلطنت بڑی سرعت کے ساتھ وسعت پکر رهی تھی۔ آمدنی و اخراجات کے وسائل روزافزوں ترقی پر تھے۔ خرچ کی مدیں بڑھ رهی تھیں۔ چنانچہ مہاراجہ نے سنہ ۱۸۱۳ع میں دیوان گنکا رام کاشمیری پندت کو دھلی سے بلا بھیجا۔ دیوان کی نیائس کی شہرت مہاراجہ سن چکا تھا۔ دیوان گنکا رام مذکور کے پاس کام کی اس قدر بھرمار تھی کہ وہ اُسے اکیلا نہ مذکور کے پاس کام کی اس قدر بھرمار تھی کہ وہ اُسے اکیلا نہ مذکور کے پاس کام کی اس قدر بھرمار تھی کہ وہ اُسے اکیلا نہ اُسے اکیلا نہ

<sup>\*</sup> فرجی اصلاحات کے لئے دیکھو باب ۱۰ -

ا سکھ حکومت کے ستاہ ۱۸۱۲ع سے لےکو سٹھ ۱۸۲۹ع ایک کے الل کافذات پنجاب گررثیات کے ریکارت اوٹس میں موجود ھیں جاییں چاد سال گذرے مصنف نے مرتب کیا تھا اور اُن کی تفصیلوار فہرست انگریزی زبان میں دو جلدوں میں شائع کی تھی ۔۔

دے دی کہ وہ کسی آدمی کو اپنی مدد کے لئے بطور نائب مقرر کرلے ۔ دیوان گفکا رام نے پفتت دیفا ناتھ کو بلا لیا جو بعد میں بہت لائق اور هوشیار افسر ثابت ہوا اور رفته رفته متحکمهٔ مال کا افسر اعلی مقرر ہوا ' دیوان کا خطاب حاصل کیا ۔ بعد میں راجه کے نام سے نامزہ ہوا ۔

#### مهم راجوری و بهمیر سنه ۱۸۱۵ع

سال گذشته میں مہاراجه کی نوب مهم کشمیر میں نسایاں کامیابی حاصل نه کر سکی تهی اِس رجه سے کوهستانی علاقه کے راجا بھی منتصرف هوئے لگے - مہاراجة نے اُن کی گوشمالی کو ضروری خیال کیا ۔ چذانچہ موسم برسات کے اختتام پر ماہ اکتوبر کے شروع میں سرداروں کے نام احکام جاری ہو گئے کہ سیالکوٹ کے مقام پر ایلی ایلی فوج لے کو حاضر ہون -وهاں انہیں راجوری ' بهمبر ' اور پیر پلجال کے تمام دامن کوہ کو مفتوح کرنے کے احکام ملے - مہاراجہ نے خود براستہ رزیرآباد برهنا چاها - راجه اگر شا الله راجوري رنجيت سلكه كي اراده سے بے خبر نہ تھا۔ اُس نے تمام دروں اور راستوں پر جا بجا ایلی فوج کے چھوٹے چھوٹے دستنے تعینات کر دئے ۔ شود راجوري کے قلعہ میں پفاتگویں ہوا۔ یہ قلعہ ایک بلفد چوتي پر واقع تها چغانچه خالصه فوج کو قلعه فتدم کرنے میں بری دقت پیم آئی - آخر انہیں ایک تصویر سرجھی ارر آتھ، توپھی قوی ھیکل ھاتھیوں پر لاد کر قلعہ کے ساملے سے گولفہاری شروع کی اور قلعہ کی دیوار چھلقی کو دی ۔ اب تو اگر خان کے هوش اُڑے اور وقت خاصل کرتے کی شرق سے مسلم کی گفت و شنید جاری کردی اسی اثنا میں موقعه پاکر وهاں سے نکل بھاکا اور اپنے دوسرے قلعهٔ کوتلی میں جا پنالاکڑیں هوا - مهاراجه کے بہادر سرداروں دیوان رام دیال پھولا سنگھ اکالی اور هری سنگھ نے راجوری کے قاعه پر قبضه کر لیا - آب سکھ فوج کوتلی کی طرف بوهی اور اُگر خال کو بھا دیا - چانچه مهاراجه کا راجوری کے علاقه پر قبضه هو کیا - زاں بعد اِسی طرح علاقه بهمبر کے قلعوں پر بھی مہاراجه کا تسلط هو گیا اور دونوں پہاڑی راجاؤں کو لاهور میں مہاراجه کا حکم ملا - \*

تسخیر نورپور اور جسوان - جنوی سنه ۱۸۱۹ع.

۱۸۱ دسمبر سنه ۱۸۱۵ع کو مهاراجه مهم راجوري سے وابس آیا ۔ اس مهم کے دوران میں مهاراجه نے کئي بار راجه بیر سنگه، نورپوریه کو حاضر رکاب هونے کے لئے لکها مگر راجه تال متول کرتا رها کیونکه اُس نے عرصه سے خراج ادا نہیں کیا تھا ۔ آخر لاچار هوکر جذوري سنه ۱۸۱۹ع میں دربار میں حاضر هوا اور معفرت کی ۔ ایٹے آپ کو نفرانه کی کثیر رتم ادا کرنے کے ناقابل ظاهر کیا ۔ مهاراجه نے اُسے ایدلی ریاست سے دست بردار هونے کے لئے کہا چانچه وہ رضامند هوگیا ۔ مهاراجه نے اُسے معقول جاگیر عطا کی اور نورپور میں سکھوں کا تھانه قائم هو گیا ۔

<sup>\*</sup> راس ضوں میں منشی سوھی الل انکھتا ھے کلا قلم کو گلی پر قبضہ کرنے میں ایک راجبرت جاگیردار عورت مسات بیوی سے مهارِاجة کی نوج کو بہت مدد علی - عبدةالتواریخ صفحہ ۱۸۲ --

ئورپور کے بعد دوسرے کوهستانی علاقہ جسوان کی باری آئی ۔ اِس علاقہ میں دو تین مضبوط قلعے تھے جن پر عرصہ سے مہاراجہ کی نظر تھی چاننچہ راجہ جسوان کو بھی عدم ادائیگی زرندرانہ کی وجہ سے ریاست سے علیتحدہ کیا اور دس ہزار کی مالیت کی جاگیر عطا ہوئی ۔

# والدئى كانكره پر مهاراجه كا مكهل تسلط

آهسته آهسته راجپوتوں کی تمام چھوتی چھوٹی ریاستیں مہاراجه کے قبضه میں آ چکی تھیں۔ بعض راجه باقاعدہ اجگذار بی چکے تھے اور بعض کا علاقه سلطنت لاهور مهی شامل کیا جا چک تھا۔ قلعهٔ کانگوہ جو وادی کی ناک تھا مہاراجه کے تسلط میں پہلے آ چک تھا۔ راجه سنسار چند جو پہلے اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں سرگرمی سے کوشاں تھا اس وقت تک وہ بھی مہاراجه رنجیت سنگھ کا باجگذار هو چک تھا۔ اس طرح سے وادئی کانگوہ پر مہاراجه کا مکمل تسلط جم چکا تھا۔

## بهاول پور کا دوره - مارچ سند ۱۸۱۹ع

نواب بہاول پور اپنا سالانہ نذرانہ ارسال کرنے میں ہمیشہ حیلہ و حجت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سال مہاراجہ نے اُس طرف اپنی توجہ مبذول کی اور ایک جرار لشکر زیرکردگی مصر دیوان محکم چند مرحوم کی دیوان چند جو لیاقت و قابلیت میں دیوان محکم چند مرحوم کی جگہ لے رہا تھا بہاول پور کی طرف روانہ ہوا۔ سکھ افواج کی آمد کو سنکر نواب نے اپنے وکیل صوبہ رائے اور کشن داس

کی معرفت مہاراجہ کے ساتھ، خط و کتابت شروع کر دی اور نیا عہدنامہ لکھ، دیا جس کی رو سے ستر ہزار رویعہ سالانہ بطور خراج دینا منظور کیا اور اُسی وقت آسی ہزار رویعہ دینے کا وعدہ کیا جس کی وصولی کے لئے معتبر افسر مقرر کئے گئے۔

#### مالتان کا محاصرہ

مصر دیواں چند کو جکم ملا کہ یہاں سے ملتان کی طرف کوپر كرو أور موضع تللمية مين قيام كرو - اس مقام ير مهاراجه بهي أسے آ ملا۔ نواب ملتان کا وکیل بیش قیمت تحالف لےکر مهاواجه کے پاس پہنچا - مهاواجه نے کل بقایا وقم طلب کی جو ایک لاکھ سے قدرے زائد تھی۔ وکیل نے سر دست صرف چالیس هزار دیئے کا رعدہ کیا۔ مہاراجہ نے اپنی فرج کو آگے بجھنے کا حکم دیا ۔ مصر دیواں چند نے قاعة احمدآباد کا محاصرہ قال دیا جس پر خالصہ فوج قابض هو گئی ۔ اُس کے بعد ترموں گھات کے مقام پر دریائے چناب عبور کرکے مہاراجہ سالاروان کے نزدیک خیسیه زن هوا اور ایک دسته فوج شهر ملتان کو وانه هوا - مشهور اكالي سردار دهولا سنكهم كا نهنگ سياههوں كا دسته بهي إس مين شامل تها ـ يه لوك نهايت هي يحضوف اور جنگجو سیاھی تھے۔ چنانچہ شہر کے قرب و جوار میں لوت اور فارتگری کا بازار گرم هوا۔ ایک روز جوش میں آکر پھولا سنگھ کے دستہ نے شہر قصیل پر دھاوا بول دیا۔ نواب نے صلح هي ميں مصلحت سمجهى ـ اسي هزار روپيه فوراً ادا کیا اور باقی ماندہ دو ماہ کے اندر دیئے کا وعدہ کیا۔

#### علاقه منكيره كا داوره ـ ايزيل سنه ١٨١٧ م -

ملانان سے قرافت پاکر مہاراجہ علاقۂ ملکیرہ کی طرف مختوجہ ہوا۔ ابھی مہاراجہ کا لشکر ملکیرہ پہنچا ہی تھا کہ نواب محصد خاں اتفاق سے فوت ہو گیا۔ شیر محصد خاں نے نوابی سنبھالی ۔ مہاراجہ نے اُس کے ساتھ خراج کے متعلق بات چیت کی اور بقایا ملاکر کل ایک لاکھ بیس ہزار درپیہ طلب کیا ۔ مگر نواب صرف بیس ہزار دینے کو تیار تھا اور س طرح مہاراجہ کو تالفا چاھٹا تھا ۔ رنجیت سنگھ کے اشارہ پر فوج نے حرکت شروع کی ۔ ملکیرہ کے علاقہ میں محصودکوت ' کا مخاصرہ قال دیا اور اپنی زبردست خاص کو مدد سے قلعتیات تھے۔ خاص کو مدد سے قلعت کی دیوار چھلئی کر دی ۔ پھولا سلکھ وپوں کی مدد سے قلعت کی دیوار چھلئی کر دی ۔ پھولا سلکھ وپوں کی مدد سے قلعت کی دیوار چھلئی کر دی ۔ پھولا سلکھ کیا ۔ آخر نواب نے تنگ آ کر پچاس ہزار ررپیہ ادا کرنا قبول کیا ۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ۔ گرمی کی شدت سے مہاراجہ کیا ۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ۔ گرمی کی شدت سے مہاراجہ کیا ۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ۔ گرمی کی شدت سے مہاراجہ کیا ۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ۔ گرمی کی شدت سے مہاراجہ کیا ۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ۔ گرمی کی شدت سے مہاراجہ کیا ۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا ۔ گرمی کی شدت سے مہاراجہ کرنا تھا ۔ چلانچہ خراج وصول کرکے لاہور واپس آیا ۔

## دوآبد چذاب کا دوره ـ مئی سفه ۱۸۱۹ع

شیر پلجاب ترموں گھات پر دریائے چاب عبور کرکے علاقۂ جھنگ میں داخل ہوا۔ نواب احمد خاں سیال رالئے جھنگ مہاراجه کا باجگذار نواب رہنا منظور کر چا تھا اور کئی سال تک لاہور درباو میں خراج بھی بھیجٹا رہا تھا مگر گذشته چاد سال سے اُس نے کچھ ادا نہیں کیا تھا۔ مہاراجه نے

تمام روپیہ طالب کیا - نواب نے معذرت پیش کی - شیر پنجاب کو در حقیقت ملتان فتعے کرنے کی دھن لگ رھی تھی اور وہ اِس مطالب کے لئے موقعہ پیدا کر رھا تھا - پس اُس نے یہ مناسب خیال کیا کہ پہلے ملتان کے گرد و نواح کا علاقہ اُس کے اُنچ تساط میں ھونا چاھئے تاکہ ملتان حاصل کرنے میں آ سانی رھے ۔ چنانچہ نواب احمد خان کو اُس کی ریاست سے الگ کرکے جہنگ کے تمام علاقہ کو جس کی سالانہ مالیت تقریباً چار لاکھ، تھی سلطنت لاھور میں شامل کر لیا -

# علاقه أوچ كى تعصيل

جب رنجیت سلکھ، جھلگ کے معاملات میں مشغول تھا تو سردار فتعے سنگھ، اهلووالیه علاقه اُوچ کی فتعے کے لئے روانه هو ااور نواب رجب علی شاہ کو شکست دے کر اُس نے کوت مہاراجه اور گرده و نواح کے علاقه پر قبضه کر لیا ۔ اُوچ کے ستجادہ نشین کے لئے معقول جائیر وقف کر دیا ۔ سنگھ نے مہاراجه کا تھانه قائم کر دیا ۔

#### دائره دين پذاه

مہاراجہ ابھی اِس علاقہ کے بندوبست سے فرافت پاکر لاھور واپس پہنچا ھی تھا کہ دائرہ دین پناہ کا سردار عبدالصد خاں نواب مظفر خاں کی دست درازیوں سے تنگ آ کر دیوان رام دیال کی ھمراھی میں مہاراجہ کے پاس آیا اور پناہ طلب کی۔ مہاراجہ نے بڑی سرگرمی سے اُس کا استقبال کیا

اور مبارک حویلی میں جہاں شاہ شجاعالملک رھا کرتا تھا وھیں تھیرایا۔ مہاراجہ جاھٹا تھا کہ نواب عبدالصد خال اُس کے پاس رھے۔ کیونکہ مہاراجہ کا خیال تھا کہ شاید تسخیر ملتان میں یہ کچھ کارآمد ثابت ھو۔

شهزاده که وک سنگه، اور بهیه رام سنگه، کی طلبی

بهیم رام سلکھ شہزادہ کھڑک سلکھ کا بھین ھی سے تالیق تھا مہاراجہ نے شہزادہ کو جاکیر عطا کر دی تھی اور وہ جوں جوں برا هوتا گیا اُس کی جاگیر میں بھی اضافة هوتا گیا - بهیه رام سنگه شهزاده کی جاگیر کی دیکه بهال كيا كرتا تها اور وهي ناظم سمنجها جاتا تها - رام سنگهم شهزاده كي ساتهم هر دم رهاليوالا مصاحب تها \_ اسى لأن أس كا كدور کے ساتھ بہت رسوم تھا۔ مہاراجہ کو شبہہ هو گیا کہ بھیہ رام سنگم أيد عهده كا نا جائز استعمال كر رها هـ - چنانچه شہزادہ اور اُس کے اتالیق کو ایک دن دربار میں بلوایا اور بهید صاحب سے آمدنی و خرچ کا کل حساب طلب کیا۔ مہاراجہ نے کلور کو جھڑک کر دربار سے رخصت کیا اور بھید وام سلمه، كو نظر بدد كر ديا ـ أس كا صراف أتم چدد امرتسر سے طلب کیا گیا جس کے حساب کتاب سے معلوم ہوا کہ رام سلکھ کے ذاتی کھاتہ میں مبلغ چار لاکھ روپیہ نقد جمع هے اور اس کے علاوہ ایک طبلہ جواهرات ایک لاکھ رویدہ کی قیمت کا اُسی صراف کے پاس موجود ہے۔ یہ تمام روپیہ ضبط کر لید گیا اور رام سلکھ ایک عهدہ سے موقوف کر دیا <u> اي</u>ة

## شہزادہ کھڑک سنگھ کا راج تلک

نوراته کے دنوں اکتوبر سلنہ ۱۹ ام عیں مہاراجہ رنجیمت سنگیم کی بتی دھوم دھام سے اپ بتے بیتے شہزادہ کھڑک سنگیم کی راج تلک کی رسم ادا کی ۔ مہاراجہ بڑا ھوشیار تھا وہ ابھی ابھی شہزادہ پر خفا ھوا تھا اور اُس کے دیواں بھیہ رامسلگیم کو معطل کر دیا تھا ۔ چاننچہ رنجیت سنگیم اُسے خوش کرنا چاھٹا تھا نیز اُس کی یہ بھی خواھش تھی کہ جہاں تک جلد ممکن ھو سکے شہزادہ پر سلطانت کی ذمہداری کا برجیم پھیلکا جائے ۔ چائیرین عطا کی گئی تھیں مگر رنجیت سنگیم زیادہ اھم امور میں جائیرین عطا کی گئی تھیں مگر رنجیت سنگیم زیادہ اھم امور میں اُس کی شرکت ازمی سسجھٹا تھا ۔ پس اپنے مقاصد کی اُس کی شرکت ازمی سسجھٹا تھا ۔ پس اپنے مقاصد کی خدمت کشادہ میدان میں خیص ایسٹادہ ھوئے ۔ \* تمام عہدددار زرق و بجہ سے اُسے ولی عہد قرار دیا گیا ۔ انارکلی کے گئید کے نزدیک کشادہ میدان میں خیص ایسٹادہ ھوئے ۔ \* تمام عہدددار زرق و بیق پوشاکیں پہنے دربار میں حاضر ھوئے ۔ \* تمام عہدددار زرق و میں نذریں گذاریں اور ستیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ میں نذریں گذاریں اور ستیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ میں نذریں گذاریں اور ستیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ میں میں خوب کی خدمت میں نذریں گذاریں اور ستیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ میں نذریں گذاریں اور ستیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ میں نادریں گذاریں اور ستیہری دربار کے وقت شہزادہ کو باقاعدہ

<sup>\*</sup> اس میدان میں بعد ازان مهاراجلا کے فرانسیسی جرنیل وتتورہ کی فوج کے لئے باکیں تمییر کی گئیں اور آج کل بہاں پر گورڈ نت کے سکریتریت دفتر بنے هرئے هیں - تفصیل کے لئے دیکھو منشی سوهن لال کی عبدةالتواریخ دفتر درم صفحه ۱۹۲ -

<sup>†</sup> سید محدد لطیف اس دربار کی تاریخ ◘ ماگه، لکهة هے - اور بهائی پریم سنگه، نے اپنی کتاب میں اس کی تاریخ یکم بیساکه، درج کی هے - 26

# رام گرمید مثل کے مقبوضات کا العاق

سردار جودهم سنکهم رام گرههه ستمبر سنه ۱۸۱۵ع میں فوت هو چکا تها اس کی رراثت کے لئے اُس کے لواحقین یوان سنگهم ویر سنگهم اور کرم سنگهم وغیرہ میں جھگڑا شروع هو گیا ایک نے دوسرے پر دستاندازی شروع کی نیز سردار جودهم سنگهم مرحوم کی زوجه کو بهی دق کرنا شروع کیا مموقعه سنگهم مرحوم کی زوجه کو بهی دق کرنا شروع کیا موقعه هاته آیا تمام دعویداروں کو بالکر الهور میں نظربند کر دیا اور رام گرهیه مثل کے وسیع عالقه کو سلطنت الهور میں محلق کرلیا اور رام گرهیه مثل کے وسیع عالقه کو سلطنت الهور میں میں محلق کرلیا ایس کی سالا آمدنی تقریباً چار الکهم روپیه تهی اور اس عالقه میں ایک سو سے زیادہ قلعے تھے - رام گرهیه قوج بھی الهور فوج میں شامل کی گئی - سردار جودهم سنگهم فوج بھی الهور فوج میں شامل کی گئی - سردار جودهم سنگهم فوج بھی لاهور فوج میں شامل کی گئی - سردار جودهم سنگهم

## سكهم مثلون كا خاتهه

شیر پنجاب کی غیر معمولی هستی کی یه اونی مثال هے - مہاراجه کا مقصد آولین سکھ مثلوں کا خاتمه کوکے سکھ، سلطنت قائم کرنے کا نها جس میں وہ بخوبی کامیاب هوا - ستلج پار دستاندازی کرنے میں وہ بہت لاچار تها لیکن دریا کے اِس طرف اب کوئی سکھ، مثل آزادانه هستی نه رکھتی تھی - اهلووالیه مثل کے وسائل سردار فتعے سنگھ، کی درستی کی وجه سے مہاراجه پورے طور پر استعمال کر رہا تھا - کنھیا مثل کی ایک شانے اُس کے قبضه میں آ چکی تھی - دوسری مثل کی ایک شانے اُس کے قبضه میں آ چکی تھی - دوسری

شاخ اُس کی ساس سدا کور کے تسلط میں تھی مگر عملی طور پر اُس مثل کے تمام فرائع مہاراجہ کے قبضہ میں تھے۔ وہ بنخوبی جانتا تھا کہ سدا کور کی رفات کے بعد رھی اُس علاقہ کا مالک ھوگا ۔ لہذا وہ بوڑھی رانی کو اُس کی آخری حصہ عمر میں تنگ کرنا پسلد نه کرتا نها ۔ اور اُس ایسا کرنے کی چلداں ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ وہ اُس مثل کے وسائل کو جب چاھے استعمال کر سکتا تھا۔ نکئی مثل کے مقبوضات پہلے ھی ملحق ھو چکے تھے۔ علاوہ ازیں میالکوت وہ پہلے ھی مطبع کر چکا تھا اور اُنہیں معقول سرداروں کو وہ پہلے ھی مطبع کر چکا تھا اور اُنہیں معقول جاگیریں دے کر اُن کی خودم ختاری کو قلع قمع کر جکا تھا۔

## متّه، توانه کی یورش سنه ۱۸۱۷ع

مصر دیوان چند اور سردار دل سنگه، کو سنه ۱۸۱۷ع میں مته، توانه کی یورش کا حکم هوا ـ چنانچه لشکر نے کچه، توپخانه کے همراه اُدهر کا کوچ کیا مگر توانه سردار احمد یار خاس نے اپنے آپ کو نورپور کے مستحکم تلعه میں بند کر لیا اور مقابله کے لئے تیار هو گیا ـ خالصه فوج نے قلعه کو گهیر لیا ـ احمد یار خاس وهاس سے بچ نکلا اور ملک منکیوه میں پناهگریں هوا - نورپور کے قلعه میں مہاراجه کا تهانه قائم هو گیا ـ سردار جوند سنگهم موکل قلعه کا تهانهدار مقرر هوا - احمد یار خاس نے قلعه واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکام

رها۔ مہاراجہ نے احمد یار خال کو جاگیردار سردار کا عہدہ بخشا اور ساتھ (+۲) توانہ سوار رکھنے کے لئے اُسے دس ہزار روپیہ کی جاگیر عنایت کی -

سردار نهال سنگه اتاري والے کي قرباني

سنه ۱۸۱۷ع کے موسم گرما میں ایک دفعہ مہاراجہ موضع و نیکی میں شکار کھیلئے گیا اور وھاں کچھة تھوری سی لاپرواهی کی وجه سے بیمار هوگیا - لاهور میں آکر بیماری طول یکو گئی۔ ایک روز یکایک مہاراجہ کی زندگی کے لئے أمراد و وزراء كو خوف پيدا هو گيا ـ سرليپل گرفن ايني كتاب " پنجاب جينس " ميں لکهتا هے که اتاریوالے خاندان ميں يه روایت مشہور هے که جس وقت مهاراجه کی حالت نازک تهی اور آمرا خوفزده هو رهے تھے تو سردار نہال سلکھ اٹاری والے نے وفاداری اور نمک حلالی کی ایک بے نظیر مثال قائم کر دکھالئی - مہاراجہ کے پلنگ کے گرد تین دفعہ پھڑا ' سنچے دل سے دعا کی اور بلند آواز سے کہا کہ میری ماقی عسر سکھ راج کی ترقی کے لئے مہاراجة کو ملے اور أس كا مرض مجهد الحق هو جائه ـ چنانچه أس كي دعا منظور هوئی ... مهاراجه کا مرض گهتنا شروع هوا اور سردار نهال سنگهم بيسار يح گيا ـ چند روز بعد شير پنجاب بالكل تندرست هو کہا اور اتاریواله سردار همیشه کے لیے اِس جہاں سے رخصت هوا - \*

<sup>\*</sup> یک کہائی پڑھے کو ھایں باہر اور ھایوں والا قصاد یاد آتا ھے جس سے ھاری مراد یکا ھے کا ایسی باتوں میں لوگوں کا یتین ضرور تھا۔ عم

ذواب منکیر لا سے معاهدل سنهبر سنه ۱۸۱۷ع

أس زمانه میں رنجیت سنگھ کا یہ رطیرہ تھا کہ همسایہ سردار یا نواب پر فوجکشی کر کے اُس سے نڈرانه رصول کرتا بعد میں هر سال هي اُسی قدر نڈرانه موصول هونے کي اُمید رکھتا۔ سردار یا نواب یہ خیال کرتا کہ یہ بلا همیشہ کے لئے سر سے تلی اس لئے وہ دوبارہ نڈرانہ بھیجفے کے خیال کو دل میں بھی نہ لاتا ۔ اُدھر مہاراجہ دوبارہ یورش کر کے همیشہ کے لئے خراج دیفے کا معاهدہ لکھوائے کی کوشش کرتا ۔ موقعہ مللے پر اُس کے علاقہ پر اپنا تسلط کرنے میں بھی گریز نہ کرتا ور سردار یا نواب کو معقول جاگیر عنایت کر دینا ۔ چنانچہ

ذکر کیا جا چکا ہے کہ نواب منکیرہ سے سال گذشتہ میں

مباغ پنچاس هزار روپية نذرانه وصول كيا كيا تها اِس سال

پھر نڈرانہ کی رقم طلب کی گئی ۔ نواب کے لئے یہ شرائط مانئے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ ستر ہزار روپیہ

## بهیه رام سنگه، کی مخلصی

سالانہ معہ دو نفیس گھوڑوں اور اُنتوں کے دیا منظور کیا ۔

شهزاده کهوک سنگه کا اتالیق بهیه رام سنگه، جو سال

فہیں کلا سکتے کلا یہ واقعلا کہاں تک درست ہے کیونکلا عبدقالتواریخ اور طفرنامه رئیجیت سٹگھ میں اس کا کوئی ذکر ٹہیں آتا - ملشی سرھن لال اور دیوان امرناتھ دونوں مہاراجہ کی اس یبیاری کا ذکر کرتے ھیں اور دوسوی جگلا سردار ٹہال سٹگھ کی ونات کا حال بھی لکھتے ھیں - تربائی کی ایسی زندلا مثال کا اُن سے چھیا رھنا میکن نہ تھا -

گذشته میں شہزادہ کا روپیہ خرد برد کرنے کے عوض قید کیا گیا تھا اس سال رھا کر دیا گیا - ایسی بیسیوں مثالیں ھیں کہ مہاراجہ نے اپنے افسروں اور عہدہداروں کو سزائیں دے کر یعد میں معاف کر دیا ۔ اُس کی سزاؤں کا مقصد اِصلاح تھا نہ کہ کوئی کیٹہوری ۔ مہاراجہ ھاتھ، آئے تابل انسان کو کھونا نہ چاھتا تھا بلکہ اُس کی بری عادتیں دور کرکے پھر اُس کی خدمات سے مستفید ھونا چاھتا تھا ۔ کرکے پھر اُس کی خدمات سے مستفید ھونا چاھتا تھا ۔ چانانچہ کو دربار میں طلب کیا اُس کے خدمات میا علیا اُس کے مکن میں طلب کیا اُسے قیمٹی خاصت عطا کیا ' اُس کے مکن میں طلب کیا اُسے قیمٹی خاصت عطا کیا ' اُس کے مکن میں طلب کیا اُسے قیمٹی خاصت عطا کیا ' اُس کے مکن میں مقرر کیا ۔

# هزاره کي مہم

جس روز سے مہاراجہ کا تصرف قلعہ اتک اور اُس کے گرد و نواح کے علاقہ پر ہوا تھا اُسی دن سے محمد خال والئے ہزارہ مبلغ پانچ ہزار روپیہ سالانہ بطور خواج مہاراجہ کو ادا کرتا تھا مگر اِس سال سردار حکما سنگھ چمنی قلعدار اتک نے محمد خال سے پانچ ہزار کی بجائے پچیس ہزار روپیہ طلب کیا ۔ محمد خال نے یہ رقم ادا کرنے سے اِنکار کر دیا جس وجہ سے محمد خال کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ۔ لاہور سے کمک روانہ کی گئی جس میں شروع ہو گئی ۔ لاہور سے کمک روانہ کی گئی جس میں پھولا سنگھ اکالی کا مشہور نہنگ دستہ بھی شامل تھا۔ اس چنگ بھولا سنگھ نے بہادری کے خوب جوہر دکھلائے۔

محصد خان لوائی میں مارا گیا۔ هزارہ کی سرداری اس کے بیتے سید احمد خان کو عطا هوئی اور خراج کی سالانہ رقم بوها دی گئی۔

### يورش ماتان سنه ١٨١٧ع

سنه ۱۸۱۷ع کے شروع میں مہاراجہ نے ایک دستهٔ فوج نواب ملتان سے زر نفرانه وصول کرنے کی غرض سے روانه کیا ۔ مہاراجه جانتا تھا که نواب ادائیگی زر نفرانه میں قیل و قال کریکا اور بعد میں کمک ارسال کی جائیگی ۔ مہاراجه اِس سال ملتان مفتوح کرنے پر تلا هوا تها چنانچه ایسا هی هوا ۔ پیچھے سے کثیرالتعداد لشکر ملتان روانه کیا اور سامان رسد و حرب بھی بھیجئے کا مکمل بلدوبست کر دیا گیا ۔ اِس فوج نے شہر ملتان کا محاصرہ قال دیا اور فصیل پر گوله باری شروع کردی فصیل کے دو تین برج بھی گرا قالے اور اِس میں کئی جگه شکاف کو دئے ۔ افلب تھا که اگر لکاتار متحاصرہ جاری رکھا جاتا تو ملتان فتع هو جاتا ۔ لیکن قوج کے سرکردہ آدمیوں کی غفلت سے ناکامیابی هوئی ۔ \*

## کہک کی روائگی

مگر مہارلچہ جس کو قدرت نے اتنا زیردست دل اور مستحکم ارادہ بخشا تھا کب اِن سرداروں کی وجہ سے ھار

<sup>\*</sup> دیران امر ثاته, ظفر ثامهٔ رئتیب سنگه میں لهکتا هے که دیوان بهرائی داس نے جو معاصرہ کی کان میں تھا ثواب مظار خان سے دس هزار روپینا رشوب لیکو کام خواب کو دیا تھا۔

ماننے رالا تھا۔ وہ اِس دفعہ ملتان فتعے کرنے پر تلا ھوا تھا اور سخت سے سخت مشکلات برداشت کرنے کے لئے تیار تھا۔ فوراً اپنی تمام توجہ مہم ملتان کی سوچ بچار میں صرف کرنی شروع کی۔ پچیس ھؤار نوجوانوں کی زبردست فوج شہزادہ کھڑک سنگھ کی کمان میں روانہ کی ۔ در حقیقت مصر دیوان چند سیاہ کی سر کر دگی میں تھا کیونکہ یہ شخص فوجی باریکیوں کو خوب سمجھتا تھا مگر مہاراجہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اُس کے سکھ، سردار دیوان چند کی ماتحتی میں کام کرنے سے گریز نه کریں۔ اِسی لینے فوج کی باگ تور ظاھرا طور سے شہزادہ کھڑک سنگھ، کو سپرد کی تھی۔ مہاراجہ کی تیاریاں

مہاراجۃ خود مہم کی مکمل تیاریوں میں جوش و خروش سے مصروف تھا۔ سامان حرب اور رسد فوج کے لئے کروش سے مصروف تھا۔ سامان حرب اور رسد فوج کے لئے دوانہ کرنے کی غرض سے دریائے راوی 'چناب اور جہلم کے مختلف معبروں پر تسام کشتیاں کار خاص کے لئے محفوظ کرلی گئیں۔ اُن پر سرکاری پہرے دار تعینات کئے گئے۔ علاقہ جات کے کارداروں کے نام غلہ اور باروہ کی فراھمی کے لئے فروری پروانے جاری کر دئے گئے۔ بڑے بڑے افسران اِس فرائض پر مامور کئے گئے کہ وہ خود جنگ کی اشیائے مطلوبہ اکتھی کرکے اپنی زیرنگرانی کشتیوں میں بھرواکر ملتان روانہ کریں۔ توپ کلاں عرف بھنگیوں کی توپ جس میں ایک میں پختہ توپ کلان عرف بھنگیوں کی توپ جس میں ایک میں پختہ وزن کا گولہ پڑتا تھا امرتسر سے منگواکر ملتان بھیجی

مورچے آراسته کرنے اور سرنگیں کھودنے کے لئے ملتان روانه کئے گئے۔ آرکرسانی کا پخته انتظام کیا گیا۔ سیکروں ھرکارے تھوڑے تھوڑے قاصله پر متعین کئے گئے جو ملتان کی آرک دن میں کئی مرتبه العور پہنچاتے تھے۔ مہاراجه خود فوج کے انسروں کی رھبری کے لئے مفصل ھدایات بھیجتا رھتا تھا۔ اس طرح مہاراجه کو ھر لمحه معلوم رھتا تھا که ملتان کے محاصرہ کا کیا حال ھے اور اُسے کس طرح بہتر بہنایا جا سکتا ھے۔

#### محاصرة ملتان

مہاراجہ کی ہدایت کے بموجب خالصہ فوج نے خفیف سی لوائیوں کے بعد نواب کے دو قلعوں خان گوھ، اور مطفرگوھ پر اپنا قبضہ کر لیا اور وہاں سے شہر ملتان کا رخ کیا اور شہر کا محاصرہ ڈالئے کی کوشش کی - نواب ملتان بھی اس دفعہ مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار تھا - اُس نے گرد و نواج کے عالقہ میں آئے آدمی بھیج کر خوب مذھبی جوش پھیلایا اور بیس ہزار سے زائد فازی نواب کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے - بیس ہزار سے زائد فازی نواب کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے - نیز اُس نے قلعہ ملتان بھی خوب مستحکم کر لیا تھا - جب سکھ، فوج شہر ملتان کے نزدیک پہنچی تو نواب مقابلہ کے لئے آیا ۔ برا زبردست معرکہ ہوا - دن بھر کی لوائی کے بعد میدان خالصہ کے ہاتھ، آیا اور نواب ایے دستہ سیت شہر کی میدان خالصہ کے ہاتھ، آیا اور نواب ایے دستہ سیت شہر کی

دوسرے روز دیوان موتی رام نے اپنی فوج کے ساتھ شہر کا متعاصرہ ڈال دیا - نواب بعث اپنے بیٹوں کے بھاری فوج کے

(1)

ساتھ شہر کو ہر طرف سے بحیانے کے لئے مستعد تھا۔ کئی روز تک مقابلہ جاری رہا۔ خالصہ نے شہر کے گرد مختلف مقامات پر بارہ مورچے نصب کئے اور رھاں سے توپ ' رھکلے اور غباووں سے شہو کی قصیل پر گولةباری شروع کی جس کا نتيجه يه هوا كه نصيل مين در جكه چهوتے چهوتے شكاف هودئتے - سکھ جوش کے ساتھ اندر داخل هونے لگے - مگر افغانوں کی گولیوں کی بوچھاڑ کیے سامنے اُن کی کچھ پیش نه گئی ارر اُنہیں پیچھ ھٹنا پڑا - اِس کے بعد نصیل کے نیچے گڈھے کھدواکر بارود بھر دی گئی جس کے دھماکے سے فصیل کے ایک دو برہ اور اوپر کا حصة مفہدم هو گیا - مگر نواب کی قوب بوی جرات سے مقابلہ پر ذاتی رھی اور کسی سکھ کر اندر داخل نہ ھونے دیا ۔ آخرگار کٹی دنوں کے بعد ایک روز شہر پر گولمباری کی گٹی اور بوی خونویؤ جنگ هوٹی جس میں نواب کو پسپا هونا پرا اور قلعه مين يناهكزين هوا - \*

مهاراجه رتجيت ستكهر

\* گئیش داس پٹکل همصر شامر نے بڑی سریلی هندی زبان میں جنگ ملتان کا حال نہایت تعمیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اِس کا ایک مسودہ مصنف كي ايني النبريري مين هم - ولا لكهانا هم :--

سب سنگهن من کوپ کر مورچ لائے چو پھیر چهياپت اوثاكري ملتان ليو رچ گهير

<sup>(</sup>٢) موزهے لگائے - لڑے ات هي رسائے - بڑے جور سو الائے - كہہ ترك دھیو مار کے -

سرهنگال سو چلارے - تال میں دارو بہت پارے دھور کوٹ کو آزاوے - کرے جدھم بل دھار کے

#### قلعه کا محاصر ہ

سکھوں نے اب قلعہ کے ساملے مورچے لگا دیئے اور قلعہ کی دیوار پر گولہباری شروع کی ۔ ملتان کا قلعہ اپنی مضبوطی میں شہرگا آفاق تھا اور ناممکن التسخیر خیال کیا جاتا تھا ۔ یہ ایک بلند پشتہ پر واقع تھا اور اُس کے نیچے گہری اور وسیع خندق تھی جو پانی سے پر رہتی تھی ۔ چنانچہ سکھ توپوں کا قلعہ پر اثر نہ ہوا ۔ خالصہ نے ایک دو بار دھاوا کونے کی کوشش کی مگر وہ بھی رائیکاں ثابت ہوئی ۔ مارچ کا سارا مہینہ اِسی طرح سے گذر گیا مگر اپریل کے شرع میں بھنگیوں والی توپ کئاں پہنچ گئی جس سے قلعہ کی دیوار میں دو جگہ مگان ہو گئے ۔

### صلیم کی گفت و شلید

نواب قدرے گھبرایا اور صلح کی بات چیت کرنے کے لئے ہے وکیل کھڑک سنگھ کے پاس روانہ کئے۔ در لاکھ ررپیہ نقد نذرانہ ادا کرنا چاھا اور اپنے بیٹے کی کمان میں تین سو سوار مہاراجہ کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ چنائچہ یہ معاملہ مہاراجہ کے گوش گذار کیا گیا۔ رنجیت سنگھ نے جراب میں تحریر کیا کہ همیں تو قلعہ لینا ھی منظور ھے

توہاں سو چالئے ۔ بڑے جھیرے تک پائے ۔
مارے ترک ار رائے کہے رھے لوھا سار کے
سادھو سٹکھہ جو نہنگ ا ۔ تن کیٹو بڑو جنگ
مارے تیو سو توفنگ ۔ کرے ایسے ھی ججھار کے

اگر نواب قلعه خالی کر دے تو اُسے معقول جاگیر عطا کی جائیگی اور اُس کی رھائش کے لئے اُس کا اپنا قلعه کوت شجاع آباد دیا جائیگا - چنانچه یہی پیغام نواب کو بھیجا گیا - نواب نے اپنی رضامندی ظاھر کی اور ایپ رکھائ مسمی نواب نے اپنی رضامندی ظاھر کی اور ایپ رکھائ مسمی جمیعت رائے ' سید محسن شاہ ' گوربخش رائے ' اور امین خان کو باقاعدہ عہد و پیمان کے لئے شہزادہ کے پاس رزانہ کیا اور درخواست کی که کوت شجاع آباد اور قلعه خان گرھ معه علاقہ جائیں تو قلعه ملتان اور مظفرگرھ مہاراجه کے حوالہ کر دئے جائیئی تو قلعه ملتان اور اُس کے قبائل کو صحیح سلامت قلعه سے باھر نخانے کے اور اُس کے قبائل کو صحیح سلامت قلعه سے باھر نخانے کے اور اُس کے قبائل کو صحیح سلامت قلعه سے باھر نخانے کے اور اُس کے قبائل کو صحیح سلامت قلعه سے باھر نخانے کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے لئے دواب مظفر خان ساتھ عہد و پیمان کرنے کے لئے روانہ کیا ۔

#### معامله کا فاگهانی انقلاب

جب اِس تمام معاملت کی خبر مهاراجه کو لاهور بهیجی گئی تو اُس کی خوشی کی کوئی انتہا نه رهی ـ شهر میں توپوں کی سلامی سر هوئی ـ رات کو جا بجا روشنی کی کُئی ـ \*

<sup>\*</sup> حواله کے لئے دیکھو عددۃالتواریخ دفتر درئم صفحہ ۲۱۷ – قادر بخش ارر دبوان بھوائی داس کے ثواب کے پاس عہد و بیدان کے لئے جانے کی شہت گئیش داس بھی اپنے چھندوں میں ذکر کرتا ھے: — بھوائی داس کو بھیجئے بزر سجان رکیل قادر بخش بھی ساتھ نئیں پالھئے کین دلیل

مگر جب عہد و پیمان کا وقت آیا تو نواب کے مشہورں اور بھائی بندوں نے اُس بڑدلانہ حرکت پر اُسے لعنت ملامت کیا اور کہا کہ ایسی غلامانہ زندگی سے موت بہتر ھے - ساتھ ھی اُس کی حاوصلہ افزائی کی کہ ھم لڑنے صرنے کو تیار ھیں اُور کہا کہ سکھوں کی کیا مجال ھے جو ھمارے جیتے جی قلعہ پر قبضہ کر لیس - چنانچہ نواب نے قلعہ خالی کرنے سے النکار کر دیا اور مہاراجہ کے وکیل ناکام واپس آ گئے - \*

## قلعه کی فقیم

جب مهاراجہ کو یہ خبر ملی تو اُس نے فوراً جمعدار خوشتال سنگھ کو ملتان ررانہ کیا اور سرداران لشکر کو کہلا بھیجا کہ اگر بارجود اُس قدر جمعیت 'سامان حرب اور مکمل تیاریوں کے قلعہ فتم نہ ھو سکا تو یہ اُن کی شان کے قطعی خلاف ھوگا اور میرے لئے باعث عثاب ھوگا نیز خالصہ سلطنت پر بڑا حرف آئیکا - رنجیت سنگھ کا یہ پیغام پہنچتے ھی خالصہ فوج کو بہت جوش آیا فوراً متعاصرہ کر دیا - سکھ فوج کے دستوں نے مختلف جوانب سے آئے بڑھنا شروع کیا

<sup>\*</sup> تقریباً سب مورخوں نے اِس راقه کو نظرانداز کیا ہے - حواللا کے لئے دیکھو عبدڈالٹوارینے صفحہ ۲۱۷ - گئیش داس بھي اِس راقه کی طرف اشارہ کرتا ہے:--

لله تو سن بھائی 'جدھ کرائینگے مچائی ' سینا جور چڑھ آئي - سوؤ مار انگے ۽ آور کے ' میري تلوار دھار - الگے جب ایک رار - مرینگے ھزار سنگھ، دیکھئے سےجور کے

اور دشس کی برستی هوئی آگ کو چیرتے هوئے قلعة کی خلاق کے قریب جا پہنچے اور رهاں مورچے گار دئے اِس جگة بہت سے سکھ نوجواں مارے گئے ۔ آخر توپوں اور غباروں کے لکاتار صدمات کی رجة سے قلعة کے خضری دروازہ کے ساتھ کی دیوار میں دو بھاری شکاف هو گئے ۔ مگر بہادر نواب فوراً یہاں آ موجود هوا اور ریت سے بھری هوئی بوریاں چنوا کر شکافوں کو بھرا دیا مگر توپ کال کے ایک دو گولے پرنے سے یہ بوریاں گر گئیں ۔ خالصة نے اِس موقعة کو هاتھ سے نه جانے دیا ۔ اکالیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ایک بہادر سردار سادھو سلکھ کی کمان میں آگے برها اور خندق کے پار هوکر شکاف کے نودیک پہنچ میں آگے برها اور خندق کے پار هوکر شکاف کے نودیک پہنچ میں آگے برها اور خندق کے پار هوکر شکاف کے نودیک پہنچ

<sup>\*</sup> بھائی چردم سنگھم نے اپنی کتاب میں لکھا ھے کلا یک اکائی لیدر سادھو سنگھم قہیں تھا بلکہ مشہور اکائی سردار بھولا سنگھم تھا ۔ ساتھم یہ بھی کہا ھے کہ تہام مررخوں نے یہ غلطی کی ھے ۔ ھاری رائے میں بھائی چریم سنگھ ھی خلطی پر ھیں اور دیگر مررخین راستی ہو ھیں ۔ منشی سوھن لال اور دیوان امرناتھ سادھو سنگھم کا ھی نام لکھتے ھیں ھمیں یہ امر بالکل غیرمہکی معلوم ھوتا ھے کلا سوھن لال اور امر ناتھ جو دربار کے وتائح نویس تھے کس طرح پھولا سنگھم اکائی جیسے مشہور لیدر کے نام کی بھائے بینی کتابوں میں سادھو سنگھم کا نام درج کر دیتے - حقیقت ید ھے کلا اس یار پھولا سنگھم جنگ ملتان میں شامل ند تھا بلکلا اتک کی طرف مامور نہوا سنگھم نے بہادری کے جوھر خوب دیاتے تھے ۔ گذیش داس بھی اس سلسلہ میں سادھو سنگھم کا نام ذکر

سادھو سنگھ جو نہلک - کہے بیاتھو جی نسنگ - کرے اب کے جو جانگ - جائے ترکاں نوں چوت ھے -

لشکر کے دل میں بڑا جوش آیا اور سیکڑوں سکھ، نوجوان شکافوں پر قوت بوے - یہ لوگ قلعہ کے اندر داخل ہوئے کو ہی تھے کہ بہادر نواب اپنے بیتوں اور لواحقین سمیت موقعہ پر آن پہنچا - شمشیر برہنہ کرکے شکاف پر کھڑا ہو گیا اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن بھی عش عش کرنے لگے - آخرکار لؤتا ہوا آپنے دو بیتوں اور ایک بھتیجے سمیت وہیں قتل ہوا ۔

#### قلعه پر قبضه

نواب کے قتل ہوتے ہی خالصہ فوج قلعہ کے اندر داخل ہوئی اور اس پر قابض ہو گئی۔ نواب کے چھوٹے بیٹے سرفراز خال اور ذوالفقار خال زندہ گرفتار کرکے الھرر اللے گئے۔ مہاراجہ نے اُن کی عزت کی اور خوب خاطر مدارات کی۔ اُنہیں شرقپور کی جاگیر بخشی جو مدتوں اِن کے قبضہ میں رھی۔ اس فتیح کی خوشی میں مہاراجہ نے بہت جشن منایا۔ سردار فتیح سنگھ، اھلووالیہ کا قاصد مہاراجہ کے پاس یہ خوش خبری الیا۔ مہاراجہ صاحب نے اُسے سونے کے کورں کی جوڑی ' پانسو رہیہ نقد اور خلعت عطا کی۔ اور صاحب سنگھ، ھرکارہ باشی

لترے پھر دھائے - مار مار سو معائے کیئے جدہ، بھلی بھائے - دے مسلے کھائے ھے

بجال قرابیٹی - سو بندوقن کی مار کیٹی - بڑی بیک دھائے ھے - ؛

موھوے سادھو سٹگھ - پاچھے سبھے ھے بجھٹگ سٹگھ - تی چڑھے برجن

تشان نے ھلائے ھے -

کو جو ملتان کی آاک کا انتجارے تھا چھ سو روپیہ نقد مرحمت فرمائے ۔ خود هاتھی پر سوار هوکر لاهور کے بازاروں میں چکر لکایا روپئے پیسے نچھاور کیئے ۔ شہر کو رات کے وقت چرافاں کیا گیا ۔ ث

## تاريخ فتم ملتان

ملتان کی فتع کی تاریخ منشي سرهن ال نے اِس طرح لکھی ھے :--

در هزار و هشت صد هنهتاد و اپنج فتح شد ملتان بعد از صرف گنج

گذیھی داس نے ایے چھندوں میں اِسے اِس طرح ختم کیا ھے:۔۔

> جهته سدي سو الادشى فتم کيو ملتان سمت اته دس جانيے اور پچهتر مان

### قلعه کی لوت

مہاراجہ جانتا تھا کہ قلعہ ملتان میں پتھاں بادشاہرں کے

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عمدۃالتواریخ دفتر درئم صاحت ۲۲۰ گئیش داس پھی اس خوششپری کو تربیب قریب اسی طرح بیان کرتا ھے:۔۔۔ پاچھے ستگھی کے کور' کہے چلو جی الاہور' اب آئے دور دور سر مور سو سہائے ھے۔۔۔

سو العور جب آئے ' سن سٹھم سکھم پائے ' ترپاں شلک چالئے دان دیت هر کاھے ھے -

کیٹی بخش آپار' لگی آئیو جورُ سار' تب باری دیپ مال' من مود کو بڑھائے ھے -

پشت در پشت کے خوانے مدون هیں جن میں بے شمار نایاب چیزیں بھی هونگی۔ وہ نہیں چاهتا تھا کہ ایسی بین اشیا اُس کی سپاہ لوت لے اور اُنہیں بریاد کر دی۔ اُس کی خواهش تھی کہ ملتان کے تمام نادر تحائف ریاست کے خوانے میں رکھے جائیں کیونکہ یہ ریاست کا هی حق هے۔ کے خوانے میں رکھے جائیں کیونکہ یہ ریاست کا هی حق هے۔ چاندچہ فوج کے سرداروں کے نام سخت احکام جاری کر دئے کہ خوانہ اور توشہخانہ کی هر چیز مہاراجہ کی یا کسی سردار یا سپاهی کی ملکیت نہیں بلکہ سلطنت الهور کی هے اس لئے کوئی اور شخص کسی چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ الرے بلکہ غارت کا سب مال صحیح سلامت الهور دربار میں پہنچایا جارے۔

لیکن قوج کے سپاھی اپنے سرداروں کی اجازت بغیر قلعه میں داخل ھو چکے تھے اور بےتحاشا توشهخانه اور خزانه پر لوت مار شروع کر دی تھی ۔ فتم کی خوشی میں یه نوجوان کسی کے قابو میں آنے والے نه تھے اور اِسی وجه سے سکھ فوج کے سردار کسی قدر پریشان تھے ۔ آخر سب نے صلاح کی که توشهخانه اور خزانه کی حفاظت کے لیّے دیوان رام دیال کو مقرر کیا جائے ۔

دیران رام دیال بائیس سال کا خوشرو بهادر اور یکنا نوجوان تھا۔ کشمیر کے حملہ میں یہی بهادر پتھانوں کے مقابلہ میں اکیلا تتا رہا تھا ذاتی قابلیت کے علاوہ دیوان محکم چند کا پوتا ہونے کی وجہ سے ہر شخص اُس کی قدر و منزلت کرتا تھا۔

چنانچه دیوان رام دیال نے قلعۃ کے سب دروازے بند کراکر ان پر شدید پہرہ تعینات کرا دیا اور بڑے دروازے پر خود جا موجود ہوا۔ جو سپاھی باہر نکلتا تھا اُس کی تلاشی لی جاتی اور سمجھا بجھاکر لوت کا سب مال وہیں رکھوا لیتا ۔ اِسی طرح سے تمام مال جمع ہو گیا جسے لاہور بھیج دیا گیا ۔ اس غارت کے مال میں بے شمار مہریں ' ھیرے ' جواہرات ' گیا ۔ اس غارت کے مال میں بے شمار مہریں ' گراں بہا شال ' دوشالے ' جوائدیں اور غالیتے مہاراجہ کے توشہخانہ میں داخل ہوئے ۔ قالین اور غالیتے مہاراجہ کے توشہخانہ میں داخل ہوئے ۔ دیوان امرناتھ کے اندازہ کے مطابق اِس کی قیمت تقریباً دو لاکھ رویعۃ تھی ۔ اِس کے علاوہ بہت سے نفیس گھوڑے اُونت اور دیلیے بتی توپیس مہاراجہ کے ہاتھ، آئیں ۔ اِسی طور پر قلعہ پانچ بتی توپیس مہاراجہ کے ہاتھ، آئیں ۔ اِسی طور پر قلعہ شجاع آباد سے بھی تقریباً بیس ہزار روپیۃ کا مال ہاتھ، آیا ۔

سردست مهاراجه نے ملتان میں امن قائم رکھنے کے لئے چھ، سو سیاھیوں کا رسالہ قلعہ میں مقرر کیا - اُس کی تھانیداری کے لئے سردار دل سنگھ، نہرینہ 'سردار جودھ، سنگھ، کلسیہ ' اور سردار دیوا سنگھ، دوآبیہ تعینات کئے گئے - پیادہ فوج کی دو پلتنمیں قلعہ شجاعآباد میں مقیم ھوئیں - تیس ھزار روپیہ قلعہ اور خندق کی مرمت کے لئے منظور ھیا ۔

یه بندوبست کرکے مصر دیوان چند لاهور آیا - مهاراجه نے اُس کی خدمت کے صلع میں طفر جنگ بهادر کا خطاب عطا کیا ۔ بیعن قیمت خلعت فاخرہ عنایت

کي - نيز ديگر سرداران و أمراد کو بهي جنهوں نے اِس مهم ميں کار نماياں کئے تھے مهاراجة نے دل کھول کر انعام و اکرام دئے -

# بارهوان باب

فتوحات كشهير اور شهال مغربي سرحدي صوبجات

سنة ١٨١٨ع سے سنة ١٨١٨ع

## فوجي نقطة نگاہ سے پشاور کا رتبہ

پیشتر ذکر کیا جا چا ہے کہ قلعۂ اتک کے گرد و نواح کے علاقہ پر مہاراجہ کا کم و بیش تسلط هو چا تھا۔ مگر یہاں کے پتھان قبیلے ابھی تک پورے طور پر مغلوب نہیں هوئے تھے۔ اُنہیں کابل اور پشاور کے افغان حکمرانوں سے همیشه مدد کی توقع رهتی تھی۔ مہاراجہ بھی یہ بخوبی جانتنا تھا کہ جب تک پشاور کا علاقہ مفتوح نه کیا جائیکا اُسے امنی چین سے بیھتنا نصیب نه هوگا۔ کیونکہ پشاور مغربی حمله آوروں کے لئے هند میں داخل هونے کا دروازہ هے۔ چنانچہ پشاور مہر فوج کشی کرنے کے لئے موقعہ کے انتظار میں تھا جو بہاراجہ کو جلد هاتھ آگیا۔

## پشاور کي روانگي

امیر شاہ محصوف کے وزیر فاتع خاں بارکزئی اور شاہ کے بیتے کامران میں جھاتا ھو گیا۔ کامران نے سخت اذبیاتوں سے وزیر کو قاتل کرا دیا جس سے افغانستان میں ھلچل میچ گئی۔ مہاراجہ نے اِس موقعہ کو غلیمت خیال کیا اور زبردست فوج کے همراہ اکتوبر سفہ ۱۸۱۸ع میں اتک کی طرف روانہ ھوا۔

وهناس ، راولپنتي ، اور حسن ابدال قيام كرتا هوا حضرو كے وسيع ميدان ميں خيمة زن هوا ـ يهاں سے چهوتا سا دستة راسته كي ديكه، بهال كے لئے اتک پار روانة كيا ـ خطك قبيلة كے پتهانوں كو جب يه سارا حال معلوم هوا تو انهيں بڑا جوش آيا ـ سردار فيروز خان خطك كي سركردگي ميں فوراً سات هزار كا متجمع اكتها هو گيا اور يه لوگ خيرآباد كي پهاريوں ميں مورچ لكاكر گهات ميں بيته گئے ـ جب خالصة فوج كا يہ خبر دسته يهاں سے گذرا تو آناً فاناً پتهان پهاريوں سے نكل كر بجلي كي طرح أن پر توت پرتے اور تقريباً سارے دستے كو ته تيغ كي ديا ـ

# خطک کي هزيښت

جب شير پلنجاب كو ية دردناك خبر ملي تو غصة كي مارے أس كي آنكهوں ميں خون أتر آيا - فرراً اتك عبور كرنے كي تيارياں شروع كر ديں - مهاراجة دريائے راري عباب أور جهلم كے هوشيار اور تجربةكار ملاح احتياطاً اپ ساته، لايا تها - أنهيں تيز رفتار اتك ميں پاياب جگة دريافت كرنے پر مامور كيا - ملاح جلد هي كامياب هو كئے - فوج كي حوصلة افزائي كي غرض سے مهاراجة سب سے پہلے خود جلكي هاتهي پر سوار هوكر دريا كي منجهدهار ميں كهرا هو گيا \* - اور خالصة

<sup>\*</sup> دیکھو صفحہ ۲۳۱ اور ۲۳۷ عودةالتواریخ - دفتر درئم - مصفه سوهن لال - پنجاب میں ابھی اتک یه روایت جاری هے که مهاراجه نے اتک عبور کوتے رقت پہلے اپنی پرزور آواز سے یه مصوعه پڑھا -

دکھائے ۔

فوج دریا کے پار پہنچ گئی۔ اِسی اثناء میں پتھان بھی موقعہ پر آ پہنچے اور گھمسان کا معرکہ شروع ھوا۔ پتھانوں نے پہلی بار معلوم کیا کہ خالصہ واقعی بہادری میں اُن سے بازی لیجا سکتے ھیں۔ چنانچہ ھزارون پتھان کھیت رھے۔ باقی سکھوں کے نرفہ میں پھنس گئے۔ انھوں نے جب دیکھا کہ اب جان بچاکر بھاگنا بھی نامسکن ھے فوراً صلح کا سفید جھندا بلند کیا اور مہاراجہ کی اطاعت قبول کولی۔ اس بار پھر سردار پھولا سنگھ اکالی نے بہادری کے خوب جوھر

# پشاور کي فقم

مهاراجة قلعة خيرآباد اور قلعة جهانگيرة ميں ابني تهائے قائم كركے آگے روانة هوا۔ اسي اثنا ميں ديوان شام سنگه نے جسے مهاراجة نے پشاور كي طرف روانة كيا تها خبر بهينجي كه دوست محمد خال والئے پشاور مهاراج كے قلعة جهانگيرة پر قابض هوئے كى خبر سن كر پشاور خالي كركے هشت نگر كي طرف

اور بعد میں طائنی مہروں کا بھوا ھوا تھال دریا کی ثذر کیا - بھو اپنا ھاتھی دریا میں قال دیا - دریا کا پائی کئی فٹ ٹیچے آتو کیا اور مہاراجا کی فوج دریا کے پار ھو گئی - دیواں امر ثاتھ، بھی ظفرناماً ونجیت سلکھ، میں صفحہ ۱۱۹ پر لکھتا ھے:

از فایت سرور در مین طوفان و طغیان به بدشت آزمائي قبیل به دریائے بخار اتّک انداختند - از سطوت اتبال نبیّلاب پایاب شد - حکم عبور فوج دادة - ؟

چلا گیا ھے - مہاراجہ نے فوج کو آگے بتوھنے کا حکم دیا اور جلدی ھی کوچ کرکے شہر پشاور میں داخل ھو گیا - شہر کا خاطرخواہ بندوبست کیا گیا - منادی کرکے شہر میں امن قائم کر دیا - سردار جہاں داد خان جس سے مہاراجہ نے قلعۂ اتک لیا تھا اور جو اُس وقت بطور جاگیردار مہاراجہ کے پاس رھتا تھا پشاور کا گورنر مقرر کیا گیا - دو چار روز قیام کرکے مہاراجہ اتک واپس آگیا -

#### دوست محمد خان کی چالاکی

جوںھي شير پنجاب پشاور سے اتک پہنچا دوست محمد خاں نے ھشتنگر سے واپس آکر پشاور پر اپنا تسلط جما ليا - جہاں داد خاں اور ديوان شام سنگه، کو وھاں سے نکال ديا - مگر ساتھ، ھي اپنے وکيل ديوان دامودر مل اور حافظ روح الله خاں مهاراجه کی خدمت میں اتک روانه کئے اور النجا کی که اگر پشاور کی حکومت آپ کي طرف سے مجھے بخشي جائے - تو میں آپکا باجگزار رھونگا اور ایک لاکھ، ررپیه ھر سال لاھور بھیجتا رھونگا - نیز دربار لاھور کے تمام احکام پر بخوشي عمل درآمد کرونگا - مهاراجه نے وقت کا خیال کرکے یه شرائط منظور کر لیں اور دوست محمد خاں باجگذار حکمراں کے طور پر پشاور میں رھنے لگا -

پشاور کی لؤائی میں چودہ بڑی توپیں ' بہت سے گھوڑے ' بیش قیمت سامان اور نقد روپیہ مہاراجہ کے ھاتھ، آیا تھا جسے ساتھ، لیکر رنجیت سنگھ، شان و شوکت کے ساتھ، فتمے کے شادیانے بنجاتا ھوا لاھور واپس آیا۔

## جنگ پشاور کی اهمیت

اگرچه فتم بشاور اصل معلوں میں فتم نہیں کہی جا سکتی لیکن اس میں فرا شک نہیں که یه سکھ تاریخ کی بڑی شاندار جنگ تھی ۔ اگر ھم پنجاب کی گذشتہ تاریخ پر ایک سرسری نظر دالهی تو همیں اس فتع کی انفسیت فوراً ظاهر هو جائیگی - تاریخ پرهنی والوں کو معلوم ہے که گیارهویں صدی کے شروع میں محصود غزلوی نے راجہ جے پال اور اس کے بیتے انٹگ پال کو شکست ں کر پشاور اور پنجاب پر اینا تسلط قائم کھا تھا۔ چانچه تب سے لیکر لگاتار آتھ سو سال تک شمال مغرب کی جانب سے بھرونی حمله آوروں کا ایک بھاری سیلاب هندوستان پر آتا رها - شهاب اندین غوری ، امیر تیمور ، نادر شاہ اور احسد شاہ ابدالی و غیرہ نے هذدوستان کو دل کھول کر لوتا اور لوگوں پر وہ ظلم تھائے چنہیں یاد کرکے بدن کے رونگھے کھڑے ھو جاتے ھیں ۔ اس قدر طولانی عرصہ کے بعد خالصہ کی زبردست فوج نے نہ صرف اس سیلاب کو روک دیا بلکه اُسے اتنا پیچھے هتا دیا جہاں سے آج تک یہ راپس نہیں آیا - بلا شبہ شیر پنجاب کی اس نادر فتنے نے پنجاب کی تاریخ هی بدل ڈالی ۔ سرھد کے قبی ھیکل اور جنگجو پتھانوں کو پهلی باریه معلوم هوا که اب پنجاب میں ایک ایسی قوم پیدا هو چکی هے جس کے هاتهوں اُن کا شکست کهانا غیر ممکن نه هوگا - جس طرح احمد شاه ابدالی کے نام سے پنجاب کے لوگ خوف کهاتے تھے اسی طرح خالصة کے بہادر جرنیل سردار هري سنگه، ناوہ کے نام سے اب پشاور کي گلیوں میں پتهان تهرانے لگے چنانچه اب تک پتهان گهرانوں میں هري سنگه، کا نام هوا خیال کیا جاتا ھے ۔

## پنڌت بيردر کي آمد

یه بتایا جا چکا هے که وزیر قتیع خال کے قتل کئے جانے پر درانی سلطنت میں بدآمنی پھیل رهی تھی چانچه اس سے فائدہ اُتھانے کی غرض سے محمد عظیم خال رالئے کشمیر جراز فوج لیکر کابل کی طرف روانه هوا اور اپنے چھوتے بھائی جبار خال کو گورنر کشمیر مقرر کرکے چھوت گیا ۔ جبار خال بوا ظالم شخص تھا خصوماً اپنی هندو رعایا کو بہت اذبیتیں پہلچاتا تھا ۔ اسی وجه سے اُس کا وزیر مال پندت بھردر موقعه پاکر جان بچانے کی غرض سے کشمیر سے بھاگ نکلا - مہاراجه کے یہاں لاهور میں پناہاکڑیں هوا - رنجیت سنگھ نے پندت بھردر کی خوب خاطر مدارات کی اور پندت نے مہاراجه کو کشمیر کے متعلق هر قسم کی راقفیت بہم پہنچائی بھردو کی متعلق هر قسم کی راقفیت بہم پہنچائی خصوصاً حفاظت کے مواقع پر فوجی طاقت سے آگاہ کھا اور کشمیر قتیع کرنے میں مہاراجه کو امداد دینے کا وعدہ

# کشمیر پر چرهائي کې تیاریان

مهاراجه مدت سے کشدور قتع کرنے کا خواهشدند تھا - چانتچه ۱۸۱۹ع کے شروع میں کشدور پر چرهائي کي تیاریاں شروع هوئيں - ماہ مئي کے شروع میں کثیرالتعداد لشکر وزیرآباد کے مقام پر جمع هوا جسے تین برے حصوں میں تقسیم کیا گیا - ایک دسته مصر دیوان چند ظفر جنگ اور سردار شام سنگھ اثاريوالے کي سرکردگي میں اور دوسرا جنها شهزاده کهترک سنگه کي کسان میں روانه هوئے - تیسرا حصه فوج خود مهاراجه کی سرداري میں پس انداخته فوج کے طور پر وزیرآباد تهیرا تاکه ضرورت کے وقت تازہ دم فوج مہیا کی جا سکے - رسد رسانی اور سامان جنگ کے ذخیرے وزیرآباد جسع کئے گئے اور ان کے بہم پنچانے کا مهاراجه نے ذخود بندوبست کیا -

## کشهیر کا سفر

کل فوج کی کمان شہزادہ کھوک سلکھم کو عطا کی گئی ۔ اس موقعہ پر مہاراجہ نے سلطان خان والئے بھمبر کو جو سات سال سے مہاراجہ کے پاس نظربند تھا وہا کر دبیا اور اپنے لشکر کے همراہ کشمیر کی مہم پر روانہ کیا جس نے مہاراجہ کے لئے بہت مفید خدمات مرانجام دیں ۔ یہ دونوں دستے علاقہ بھمبر سے هوکر راجوری پہنچے ۔ مصر دیوان چند نے اپنا بھاری توپخانہ بھمبر

کے مقام پر چھوڑا - صرف هلکی توپیں اپنے هسراه
رکھیں - راجوری کا حاکم راجۃ اگر خاں \* کتچم عرصۃ سے
اپنے پہلے عہدنامۃ کے برخلاف کئی نامناسب کار
روائیاں کر چکا تھا جس وجہ سے اُس کے علاقہ کا
محصاصرہ کیا گیا - جب اُگر خان نے خالصۃ فوج کی
اتنی طاقت دیکھی تو رات کی تاریکی میں موقعۃ پاکر
بھاک نکلا - دوسرے روز اُس کا بھائی رحیماللۃ خان اپنے
اهلکاروں سمیت سکھ فوج میں حاضر ہوا † اور خالصۃ
فوج کی رهنمائی کےلئے اپنی خدمات پیش کیں - شاهزادہ
کھوک سنکھ، نے رحیماللۃ خان کو مہاراجۃ کے پاس وزیرآباد
کھوک سنکھ، نے رحیماللۃ خان کو مہاراجۃ کے پاس وزیرآباد
کھا - ایک هاتھی معۃ سنہوی هودہ ایک گھوڑا معۃ
طلائی ساز اور قیمتی خلعت عطا فرمائی اور راجوری کا
حاکم مقرر کو دیا - اس حکست عملی سے اُسے اپنا دوست

#### مته بهير

اب راجوري سے دونوں دستے ملکر آگے ئي طرف بوھے۔ چونکه طغیانی وغیرہ کي وجه سے راستے بہت خراب

<sup>\*</sup> سید محصد الملیف نے فلطی سے اُس کا دام عزیز خال لکھا ھے --

<sup>†</sup> سید محصد لطیف نے روحاللہ خاں کو عزیق خاں کا بینا لکھا ھے - هم نے اس معاملہ میں منشي سوهن لال اور دیوان امر ثاته، کی پیروی کی ھے -

هو چکے تھے اس لیے بہاری بوجھ، اور فالندو سامان یہاں جهورتا يرا - گهرسواروں نے گهورے بھی جهور دیئے اور بيادہ يا کوچ شروع کیا - سیدهی سرک چهورکر پهاری پگ قانقيوں كى راه روانه هوئے - شاهزاده كهوك سنگهم والا دسته پوشانه سے هوتا هوا بهرام گله پهنچ کیا - یهان پر سلطان خاں واللہ بهمبر کے سمجھانے پر قلعہ شپین کے تھانددار نے خالصہ کی اطاعت قبول کر لی - شہزادہ نے اسے خلعت عطا کرکے سرفراز کیا - یہاں شہزادہ کو معلوم هوا که زيردست خال حاکم پونتچه بهت سا لشكر فراهم كركے جنگ كى تيارياں كر رها هے - چنانچة أسے سهدها راسته چهور کر پهچیده گذرگاهیس اختیار کرنے کی ضرورت پچی - زبردست خاں نے گرد و نواح کے تمام دروں اور راستون میں درخت اور یتهر بهرواکر اُنہیں ناقابلگذر بنا دیا تھا مکر شاھزادہ کے دستہ نے اُس پر دھاوا بول دیا۔ ایک مختصر سی لزائی کے بعد تمام درے اپنے قبضت میں كر لئي - زبردست خان نے اطاعت قبول كرلى - اس لوائي میں بهمبروالے سلطان خاں نے خالصہ کو بہت مفید مدد بهم پنهچائي اور رنجيت سنگه کي پاليسي پورا پهل لائى - \*

# رنجيت سنگه کي موجودگي

اتنے عرصه میں مهاراجه خود اپنے دسته سمیت کجرات ا

<sup>\*</sup> یع رهني سلطان خان هے جو سات سال کي قيد کے بد رها کيا گيا تھا -

بهمبر اور راجوري هوتا هوا شاةآباد آ پهنچا - راسته ميں مختلف مقامات پر ذخيرة جمع كرنے كے لئے گودامگهر قائم كرتا گيا - تهورے تهورے فاصلے پر هركارے تعيفات كئے جو هر روز كي خبريں مهاراجة كو پنهچاتے تهے - اب دو دستے پير پنجال كى پهاريوں كو قبضة ميں ركھنے كے لئے جدا جدا راستوں سے روانه هوئے اور دس هزار سياهيوں كا ايك دسته مهاراجة نے پيچهے سے بطور كمك روانه كيا جو مصر ديوان چند كو پير پنجال پر آ ملا - \* يهاں سكھوں اور پتهانوں كے درميان زبردست جنگ هوئي جس ميں پتهانوں كے درميان زبردست جنگ هوئي جس ميں خالصة فتحياب نكلے - أب ية دونوں دستے ان مشكل خالصة فتحياب نكلے - أب ية دونوں دستے ان مشكل گهاتيوں كو عبور كرتے هوئے سرائے علية آباد آ ملے -

# هپار هاں ک<sub>ي</sub> شکست

یہاں اُنہیں خبر ملی که جبار خاں بارہ هزار افغانی فوج کے ساتھ راستے روکے پڑا ھے۔ چانچه یہاں قیرے قال دیے گئے ۔ چند روز آرام کرنے کے بعد ۲۱ ھار یعنی ۳ جولائی کی صبح کو خالصه نے یکایک دشسن پر دھاوا بول دیا ۔ جب افغانی فوج خالصه کی توپوں کی زد میں آ گئی تو سکھوں نے اس غضب کی آگ برسائی گویا قیامت بریا ھو گئی ۔ مگر جبار خاں کی افغان سیاد نے بھی جان توزکر مقابله کیا ۔ چنانچه ایک بار

<sup>\*</sup> مصر دیوان چند کوہ دھرال کے راستھ گیا تھا۔ جس راہ سے جاکر شہنشاہ اکبر نے کشمیر تتم کیا تھا ۔ دیکھو عبدۃالتواریخ دفتر دوئم صفحه ۲۵۷ ۔

آئے -

خالصہ فوج کو تھوڑی دور پیچھے بھی ھتنا پڑا - اور ان کی ایک دو توپیس دشس کے ھاتھ, لگیس - اتنے میں اکالی پھولا سلکھ, کا جانباز نہنگ دستہ موقعہ پر آ موجود ھوا - جو آکال اکال کے نعرے مارتا ھوا ایک دم دشمن پر توت پڑا اور تلوار کے وہ داؤں چلے کہ آن کی آن میں سیکروں افغان موت کے گھات اُتارے گئے - خلصہ توپچیوں کے دوبارہ قدم جم گئے اور جبار خان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا - افغان اپنا سارا جنگی سامان وسد کے ذخیرے اور بھاشمار گھوڑے میدان میں چھوڑ گئے جو سب خالصہ کے ھاتھ

# سرىنگر كي فتم

اس لوائي ميں افغانوں کا برا بهاري نقصان هوا - جبار خاں سخت رخمي هوا بمشکل جان بچاکر بهاکا اور بهمبر کي پہاريوں سے هوتا هوا افغانستان چلا گيا - خالصة نے قلعة شير گره، اور دوسري چوکيوں پر قبضة کر ليا - ۲۲ هار مطابق م جولائي ۱۸۱۹ع کو خالصة فوج بري دهوم دهام کے ساته، سري نگر داخل هوئي - مصر ديوان چند کی صلاح کے مطابق شاهزاده کهرک سنگه، نے اپني فوج کو حکم ديا که شهر ميں کسي قسم کي دستاندازي نه کي جائے اور لوگوں کي تسلي کے لئے اس بات کی مفادی بهي کرا دي \*

<sup>\* &</sup>quot; در شهر منادي و ثدائے امان برکشيد - دلهائے مردم را که از جور افاغنه بجان آمدة بودند ترين ترحت و آرام گشتند - " ظفرتامه رئجيت سنگه، منعته ۱۳۴ -

## شیر پنجاب کی واپسی

اس عظیمالشان فتعے کی خبر مہاراجہ کو مقام شاہآباد ملی - تمام خالصة لشکر میں واہ گوروجی کی فتعے کے نعرے بلند هوئے لگے جنہیں سنکر مہاراجہ بہت معتظوظ هوا ۔ خود هاتهی پر سوار هوکر فوج کے کیمپ میں چکر لگایا اور زرافشائی کی - پهر لاهور کی طرف کوچ کیا ۔ یہاں سے هو کر امرتسر پہنتچا ۔ پے شمار سونا چاندی دربار صاحب کی خدمت میں نذر کیا اور فتعے کی خوشی میں بڑے جشن کئے گئے ۔ نین دن تک سارے شہر میں دیپمالا هوتی رهی 'بین دن تک سارے شہر میں دیپمالا هوتی رهی 'بازار سنجائے گئے اور مہاراجہ کی خوشی میں رعایا نے بھی دل کھول کر حصہ لیا ۔ لاهور میں واپس آنے پر لوگوں بھی دل کھول کر حصہ لیا ۔ لاهور میں واپس آنے پر لوگوں سے هزاروں روپئے غربا میں تقسیم کئے ۔

#### نظم و نسق کشهیر

گو کشمیر کے دارالخلافہ سرینگر پر مہاراجہ کا تسلط قائم هو چکا تھا لیکن کوهستانی علاقہ میں کئی دشوارگزار مقامات پر ابھی تک ایسے قلعجات موجود تھے جہاں افغانوں کے تھانے قائم تھے ۔ چنانچہ اُنہیں مغتوح کرنے کے لئے لاهور واپس آنے سے پیشتر هی مہاراجہ احکام جاری کر چکا تھا اور راجوری کے قریب قلعہ عظیم گڑھم کو خود فتح کر چکا تھا ۔ چنانچہ دیوان رام دیال کو معه اپنی قوج کے بھنمور میں مقیم هونے کا حکم ملا ۔ بھیہ رام سلکھ،

درہ تھلتہ کے قریب تعینات ہوا تا کہ وہ قلعہ ماد و دیکر مقامات کو اپنے تحصت میں لیے آئے۔مصر دیوان چند ' سردار شام سنگھ اتاریوالا اور سردار جوالا سنگھ بھڑانیہ بارہ مولا اور سری نگر میں مقیم کئے گئے۔ فقیر عزیزالدین کار خاص پر تعینات کرکے کشمیر بھیجا گیا کہ وہ خود چشم دیدہ حالات کی رپورت مہاراجہ کی خدمت میں پیش کرے۔ دیوان موتی رام گورنر کشمیر مقرر ہوا اور اس کی ماتحت میں تقریبا بیس ہزار سیاہ صوبہ کشمیر کی حفاظت کے لئے مقیم کی گئی۔ یندت بیردر کشمیر کی خدمات صبہ کو اُس کی خدمات صنہ کے عوض گران بھا جاگیر عطا کو اُس کی خدمات صنہ کے عوض گران بھا جاگیر عطا کو اُس کی خدمات صنہ کے عوض گران بھا جاگیر عطا کی مالیہ کا اجارہ اُسے دیا گیا۔ \* مصر دیوان چند کو ملتان کی جنگ میں ظفر جنگ کا خطاب مل چکا تھا اب فتنے و نصرت خمیب کا اعلیٰ خطاب بھی عطا کیا گیا اور پنچاس ہزار کی جاگیر عطا ہوئی۔ +

ملتان اور بہاولپور کا دورہ ۔ اکتوبر سنہ ۱۸۱۹ع مہم کشمیر سے فراغت پاکر مہاراجہ نے اپنی توجہ جنوبی پنجاب

<sup>\*</sup> منشي سوهن الل نے کشمیر کی کل آمدئی کا اندازہ انہتر الاکھ، روپید کیا ھے - دیوان امر ثاتھ، کا اندازہ بھی تقریباً إثناهی ھے - تریپن الاکھ، کے عالمہ دس الاکھ، شالداخ کی آمدئی تھی جس کا اجازہ جواهرمل کو دیا گیا تھا - دیوان امر ثاتھ، متقرق ذرائع سے چند الاکھ، روپید کی اور آمدئی کا ذکر کرتا ھے - اسم تقدیل کے لئے دیکھو عبدةالتواریخ - دفتر درئم - صفحہ ۱۳۲ - طفرقامہ رنجیت سنگھ، - صفحہ ۱۳۲ - طفرقامہ

کی طرف مبذول کی اور ایک دسته فوج کے همراه اُدهر کا دور بشروع کیا ۔ پہلے پندی بهتیاں قیام کیا اور وهاں کے سرکش زمیداروں کو قرار واقعی سزا دی ۔ وهاں سے دریائے چناب کی راه کشتی میں سوار هو کر چندهیوت پہنچا ۔ پهر ملتان قیامپذیر هوا ۔ یه بات یاد رکھنے کے قابل هے که ایسے دوره میں مہاراجه همیشه برے برے قصبوں میں دربار منعقد کیا کرتا تھا جس میں علاقه کے سرکردہ زمیدار ' مقدم ' اور قصبوں کے چردهری پنچ و رؤسا شامل هوتے تھے ۔ مقامی معاملات کی نسبت مہاراجه اُن کی رائے غور سے سنتا تھا اور اُسے وقعت دینتا تھا ۔ چنانچه اس بار ملتان کے دورہ میں مہاراجه کو معلوم هوا که وهاں کے گورنر شام سنته پشاوری سے رعایا بہت نالاں ہے اور نیز اُس نے کچھ سرکاری روییه بھی ناجائز طور سے هفم کر لیا ہے ۔ چنانچه مہاراجه نے اُس معزول کرکے کچھ عرصه کے لئے نظربند

## كشهيرا سنگه، و ملتانا سنگه، كي ولادت

مہاراجہ کو اِس دورہ میں هي يہ خبر موصول هوئی که اُس کی دو رانیوں رتن کور اور دیا کور کے هاں سیالکوت میں دو بیتے پیدا هوئے هیں ۔ چنانچه اِس خوشی مین برّے جلسے کئے گئے ۔ چونکه حال هي میں مہاراجہ نے کشمیر اور ملتان کے دو برّے صوبے فتم کئے تھے اس لئے اِس یادگار میں شاهزادوں کے نام کشمیرا سنگھ، اور ملتانا سنگھ، رکھے گئے اور اُن کی جائے ودلادت یعنی سیالکوت کو مہاراجہ کے حکم سے چراغاں کیا گیا ۔

# قدم جهانے والي پاليسي

رنجیت سنگه کی زبردست خواهش تهی که شمال مغربی سرهدی صوبه کو مفتوح کرے چفانچه سلطنت درائی کی کمزرری سے فائدہ اتھاکر مہاراجه رنجیت سفگه نے پشاور فندم کرنے کی کوشش کی تهی مگر آخرکار سردار دوست محمد خال کو اپنا باجگذار صوبهدار تسلیم کرکے مہاراجه واپس آ گیا تھا۔ اسی کھلبلی کے دوران میں شاہ شجاع نے بھی کابل کا تخت حاصل کرنے کے لئے اپنی قسمت آزمائی شروع کی لدهیانه سے دوانه هوکر پشاور پہلچا اور اُسے ایک تسلط میں لانا چاھا۔ مگر دوست محمد خان اور محمد عظیم خال نے مل کر اُسے شکست دی ۔ یہ وہاں سے بھاگ کر دیرہ غازی خان پہنچا جہاں کے حاکم زمان خان ایس بہت مدد پہلچائی ۔ مگر شاہد شکست کی حاکم زمان خان نے اسے بہت مدد پہلچائی ۔ مگر شاہ شجاع کی قسمت میں دوبارہ تاجدار بادشاہ ہونا نہیں لکھا خان چھورکر امیران سندھ کے ہاں پناہگریں ہوا۔

ابنی سلطنت میں ملحق کیا جائے کیونکہ یہاں کا صوبہدار ابنی سلطنت میں ملحق کیا جائے کیونکہ یہاں کا صوبہدار ابنی تک اپنے آپ کو والیان کابل کے ماتحت تصور کرتا تھا ۔ چنانچہ ملتان سے جمعدار خوشحال سنگھ, کی سرکردگی میں ایک دستہ فوج اُس طرف روانہ کیا جس نے ایک معمولی سی لزائی کے بعد زمان خاں کو نکال دیا اور خود تیرہ غازی خاں پر قابض ہو گیا۔ چونکہ یہ صوبہ دارالسلطنت لاہور سے دور

تها اور مهاراجه سرحدی صوبه میں صرف قدم جمانے کی تاک میں تها اِس لیئے مبلغ تین لاکھ سالانہ کے عوض یہ صوبه نواب بہاولپور کے حوالہ کر دیا ۔

#### شورش هزاره

هزاره کا بہت سا حصه صوبه کشمیر میں شامل تھا۔ جب سکھوں نے وادی کشمیر فتعے کی تو یہاں کے سرداروں اور جاگیرداروں کو خوف ہوا که انھیں بھی سکھ گورنر کی متابعت کونی پریگی ۔ چاننچه انھوں نے شور و شر کرنا شروع کیا ۔ چونکه مہاراجه کشمیر کی وادی میں اپنی حکومت مستحکم کرنے میں مشغول تھا اِس لیئے کچھ عرصه تک درگذر کرتا رھا مگر جب شوره نے زور پکڑا تو باغی سرداروں کی سرکوبی کے لئے کتیر فوج ہزارہ کی طرف روانه کی جس کی کمان شہزاده شیرسنگھ کے هاتھ میں دی گئی ۔ اُس کی صدد اور رهبری کے لئے اور دیوان رامدیال جیسے بہادر اور بیدار مغز افسر تعینات کئے ۔ اور دیوان رامدیال جیسے بہادر اور بیدار مغز افسر تعینات کئے ۔ شہزادہ شیر سنگھ کی نانی یعنی رانی سداکور بھی ایپ دستۂ فوج کے معراہ اُن کے ساتھ روانہ ہوئی ۔

## باغیوں کی سرکوبی

یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ شورش کسی خاص جگہ تک محدود نہ تھی بلکہ تمام علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ پکھلی ' دھمتور ' تربیلہ وفیرہ علاقوں کے سب زمیلدار جنگ کے لئے مستعد تھے۔ اس لئے خالصہ فوج نے بنجائے ایک جگہ

لونے کے کئی جگه جنگ جاری رکھنا مناسب خیال کیا ۔ ایک مقام پر دن بھر گھمسان کی لوائی ہوتی رھی۔ جب شام ہوئی تو دیوان رامدیال اور سردار شامسنگھ، کے دستنے جو صبحے سے غلیم کے ساتھ، مقابلہ میں مصروف تھے ذرا پیچھے ہتے اور پھر اِس زور سے دھاوا کیا کہ دشمن کی فوج بھاک نکلی۔

#### دیوان رامدیال کی وفات

دیوان رامدیال جو اُس وقت پورا نوجوان تها اور جوش جوانی میں متوالا تها دشین کے تعاقب میں نکلا اور افغانوں کو مارتا بھکاتا ہوا ایک پہاڑی نالیے تک جا پہنچا۔ دفعتا اُس وقت زور کی آندھی آ گئی اور دیوان رامدیال یہبس ہو گیا - یکایک پاس کی پہاڑیوں سے پتھانوں نے گولتاری شروع کر دبی جن کی مار سے بہت سے خالصہ نوجوان کام آئے ۔ ایک گولی دیوان رامدیال کے بھی لگی اور وھیں جان بحق ہو گیا - یہ جان کر خالصہ فوج سناتے میں آ گئی اور دشمن سے بدلہ لینے کے لئے بڑھی پتھانوں پر اِس جوش سے حملہ کیا گیا کہ ہزاروں کو متی میں ملاکر دال کا فہار نکالا -

ھزارہ کا علاقہ تو فتمے ھو گیا اور وھاں کے سرکش سوداروں نے اطاعت بھی قبول کرلی - مگر مہاراجہ کو دیوان رامدیال جیسے ھونہار جرنیل کے قتل ھونے کا نہایت رنبج ھوا - مہاراجہ کو اُمید تھی کہ یہ نونہال وقت یاکر ایپ دادا

دیوان محکم چند کی طرح نام پیدا کرے اور اور اور دیال کے والد دیوان موتی رام کو بھی اپنے هونهار اور نوجوان بیتے کی موت کا اِس قدر بھاری صدمہ هوا که وہ دنیا و ما فیہا سے بیزار هو گیا - کشمیر کی گورنری سے دست بردار هونے کی درخواست می جسے مہاراجہ نے نامنظور کر دیا - مگر اُس کی زبردست اور لگاتار کوشش کے بعد کافی عرصہ کی رخصت دے دی - دیوان موتی رام کاشی یعنی بنارس پہنچا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنے لگا - اُس کی جگه سردار هری سنگھ ناوہ گورنر نشمیر مقرر هوا -

علاقه هزاره کا خاطرخواه بندریست کرنے کی غرض سے مہاراجه نے دیبوان کریا رام اور سردار فشمسنگه، اهاروالیه کی رهبری میں چار مستحکم قلعے غازی گره، تربیله ' دربند اور گندگره، کے مقامات پر بنوانے شروع کئے ۔

## وليم موركرافت

اِسي سال یعلی ماہ مگي سلم ۱۸۲۰ع میں مشہور سیاح مستر مورکرافت لاهور آیا۔ یہ ایست انڈیا کمپلی کے گھوڑوں کا داروغہ تھا اور کمپلی کے واسطے گھوڑے خریدئے کے لئے ترکستان جا رہا تھا۔ مہاراجہ نے اُسے شالامار باغ کی بار دوری میں تھہوایا۔ \* اُس کی بڑی خاطر تواضع کی۔ ایک سو روپیہ

<sup>\*</sup> اس بارددری کی دیوار میں ایک پتھر نعنب ھے جو اِس واقعہ کی یاد دلاتا ھے - اِس پر انگریزی حررت میں یہ عبارت کندہ ھے :- '' اِس بارہ دری میں جو مہاراجۂ رنجیت سنگھم نے بنوائی مشہور سفیر مورکرافت منّی

روزانہ اُس کی مہمانوازی کے لئے مقرر کیا۔ ولیم مورکرافت مہاراجہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لئے اکثر اوقات دربار جایا کرتا تھا۔ اُس نے مہاراجہ کے اصطبل کا بھی معائدہ کیا اور ایپ سفرنامہ میں ذکر کرتا بھ کہ مہاراجہ کے اصطبل میں بہت سے نفیس اور نایاب گھوڑے تھے۔

# راتی سداکور کی نظربندی - اکتوبر سنه ۱۸۲۱ع

رائی سداکور کا نواسه کفور شیرسنگه، عمر میں کافی برا هو چکا تھا اور مہاراجه یه چاهنا تھا که رائی اُس کے لئے اپنی کفهیا مثل کے مقبوضات میں سے کافی جاگیر در مگر اِس کے لئے وہ هرگؤ تیار نه تھی - چفانچه رنجیت سفگه، اور اُس کی ساس میں ناچاقی هو گئی - معامله برهنے برهنے طول یکر گھا اور رانی سداکور سنلج پار جاکر انگریزوں سے پفالا حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکه رائی سداکور کے کچھ، مقبوضات مثلاً فیروزپور ' بدهنی وغیرہ ستلج پار واقع تھے - \* مہاراجه برا فیروزپور ' بدهنی وغیرہ ستلج پار واقع تھے - \* مہاراجه برا دانا اور بردبار تھا - چفانچه رائی کو دل پسند اور صلح جو خطوط لکھ، کر اُسے لاھور بلالیا اور نظر بند کر دیا - رائی ایک خطوط لکھ، کر اُسے لاھور بلالیا اور نظر بند کر دیا - رائی ایک

سنه ۱۸۲۰ع میں تھیوا جب رہ ترکستان جاتا ہوا مہاراجد کا ، ہمان رها جہاں رہ سند ۱۸۲۰ع میں مرکیا ۔ "

<sup>\*</sup> ببوجب عرض کامےخان خان سامان و کفور شیر نگھ جی بعوض والا رسید کلا " رائی در گردن تابعثی حضوروالا مستعد شد - ومارابرین معنی مستعد مے باشد کلا عثمتریب روائلا آئروئے ستلم شدہ - ملک را بلا مخالفت برآرد " ظامونامهٔ رئیجیت سنگھ - صفحه ۱۲۸۸ -

دور هي گئي تهي که گرفتار هوکر واپس آئي ـ کور الحاق کا الحاق کا الحاق

اب مہاراجہ کو اندیشہ ہوگیا۔ کہ رانی پھر موقع پاکر انگریزوں کی پناہ میں چلی جائیگی۔ چنانچہ اُس نے اِس خطرہ کا قلع قمع کرنا ضروری اور فوری سمجھ کر مصر دیوان چند اور اتاریوائے سرداروں کی سرکردگی میں فوج روانہ کی اور رانی سداکور کے کل مقبوضات پر جو ستلج کے اِس طرف واقع تھے قبضہ کر لیا۔ سردار چے سنگھ کنھیا کے زمانہ کی جمع کی ہوئی کل دولت ' توشہخانہ ' اور اسلحہخانہ مہاراجہ کے ہاتھ آیا۔ قصبہ بتالہ کنور شیرسنگھ کو بطور جاگیر عطا ہوا اور باقی علاقہ سرداو ویسا سنگھ سجیتھ کی گورنری میں صوبہ کانگرہ میں شامل کیا گیا۔ رانی سداکور باقی عمر میں نظربند کر دنی گئی۔

## راقی سدا کور

راني سدا كور هندوستان كي مايةناز عورتوں ميں ممتاز درجه ركهتي هے - أس كي هستي خالصة تاربخ ميں عموماً اور رنجيت سنگه, كے عروج ميں خصوصاً يادگار زمانه هے - اس خاتون نے لگاتار تيس سال تک پنجاب كي ملكي تارپخ ميں نماياں خدمات سرانجام ديں - اُسي كي مدد سے رنجيت سنگه، نے اپنے والد كے زمانه كے ديوان سے اپني مثل كا انتظام اپنے هاته، ميں ليا ـ اُس كي وساطت سے رنجيت سنگه، لاهور پر قابض هوا ـ بعد ميں بهي يه بيدارمغز عورت رنجيت سنگه،

کو هر طرح سے مدف پہنچاتی رهی۔ بڑے بڑے بڑے نامور جرنیلوں کے پہلو به پہلو میدان جنگ میں لؤنا اِس کے لئے معمولی کام تھا۔ اپنی ریاست کا انتظام اِس خوبی سے کرتی تھی که مدبران سلطنت رشک کھاتے تھے۔ رنجیت سنگھ، کے عروج کے لئے تو رانی سداکور زینه کی پہلی سیڑھی کی مانند تھی جس کے ذریعہ وہ آخر چوتی پر پہنچکر پنجاب میں خالصہ سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ھوا۔

#### فتنخ منيكره وتديره اسهعيل خان - سنه ١٨٢١ع

جب خالصة قوج کے چند دستنے رائی سداکور کے مقبوضات پر تسلط جمانے کے لئے روانہ کئے گئے تبھی مہاراجہ خود ایک دستن فوج لیکر منکیرہ کا علاقہ منتوح کرنے کی آنیت سے اُس طرف روانہ ہوا - ملزل به ملزل آرام کرتا ہوا مالا اکتوبر کے شروع میں دریاے جہام عبور کرکے مہاراجہ خوشاب پہنچا اور پھر وہاں سے سیدھا موضع کلدیاں کی طرف کوچ کیا ۔ اِس عرصہ میں مصر دیوان چلد بھی رائی سداکور والی مہم سے فارغ ہوکر اپنی فوج سیست مہاراجہ سے آ ملا ۔ نیز مسید ہور کرکے میاراجہ سے آ ملا ۔ نیز آنے پر کشمیر کی گرز ری سے دستبردار ہو چک تھا مہاراجہ کے ساتھ شامل ہو گیا ۔ تمام لشکر کلدیاں سے چل کر نواب کے ساتھ شامل ہو گیا ۔ تمام لشکر کلدیاں سے چل کر نواب حافظ احمد خان کے علاقہ میں داخل ہوا اور قلعه بھکو کا حافظ احمد خان کے علاقہ میں داخل ہوا اور قلعه بھکو کا واقط احمد خان کے علاقہ میں داخل ہوا اور قلعه بھکو کا اور اطاعت قبول کرکے قلعہ مہاراجہ کے حوالہ کیا ۔ جہاں سے اور اطاعت قبول کرکے قلعہ مہاراجہ کے حوالہ کیا ۔ جہاں سے

رنجیت سنگھ نے ایک دستهٔ فوج زیرکردگی سردار دل سلکھ اور جمعدار خوشتمال سلكه تيره اسمعيل خال كي جانب روانه كيا ـ نواب کے؛ گورنر دیوان مانک راہے نے مقابلہ کیا مات ھار گها اور قلعه مهاراجه کو سونپ دیا - دوسرے دستنے نے لیه ، خان کڑھ، اور مانبےگڑھ، وغیرہ کے قلعجات جلد ھی منتوب کر لئے۔ اب تمام خالصہ فوج نواب کے دارالخلافہ منکیوہ کی طرف بوهى ـ يه قلعه ريكستاني علاقه مين واقع تها جهان پانی کی قلمت تھی ۔ اس لئے خالصہ فوج بہت تذگ هوئی -مگر رنجیت سلگھ نے ھزاروں بیلدار لااکر دو تین دن میں هي پاني قراهم کو ليا۔ \*

قلعة كا متحاصرة ذال دبيا گيا اور مورچ لكاكر خالصة فوج نے گولدہاری شروع کردی - نواب بھی جنگ کے لئے مستعد تها - پندره روز تک مقابله پر دتنا رها - مگر جب اُس کے كدُى افسر مهاراجه سے آ ملے تو اُس كا حوصله قوت كيا اور اطاعت قبول کرنے کے لئے تیار ھو گیا۔ + مہاراجہ نے نواب كى شرائط قبول كر ليس ـ تيرة اسمعيل اس أس بطور جائير و رهائش عطا كيا أور أس كو معة قبائل و مال اسباب بلا مؤاهمت

<sup>\*</sup> چرى لشكر غيبى تائيد بالتعمار حماريان پرداخت از نتدان آب -که آن سرزمین سنف ریگستان است - چاهان خام کندیدند - و از وفور آب هریک سيراب گرديد - طفرناملا - صفحه - ١٥٠

<sup>†</sup> امام شاة و حكيم شاة و بعضي سركردگان ديگر از تواب مسطور جداگشته در حلقه اطاعت و انتیاد سرکار دولتهدار درآمدند - عددةالتواریخ دنتر دوئم - صفحد ۱۹۳ -

قلعة ملكيوة سے باهر آنے كي اجازت ديدي - مهاراجة بري تعظيم سے پيھ آيا - اپنے خيمة ميں اُس سے ملاقات كي - باربرداري كا سامان مهيا كرے نواب كو دريا اے سندهم كے پار بهيج ديا اور نواب كا علاقه جس كي ماليت دس لاكهم كے قريب تهي سلطنت لاهور ميں شامل كر ليا -

کنور نونہال سنگھ کی پیدائش – ۱۳ پھاگی سہبت ۱۸۷۸ع – ۱۳ فروری سنت ۱۸۲۱ء کو شہزادہ کھڑک سنگھ کے ھاں بیتا پیدا ھوا جس کا نام نونہال سلگھ رکھا گیا۔ اُس وقت مہاراجہ کی طرف سے بڑی خوشی منائی گئی اور ھزاروں روہیہ غربا و مساکین میں خیرات کیا گیا۔

## جرنیل ونتورا اور الارت کا لاهور سیس وارد هونا - مارچ سنه ۱۷۲۲ع

جرنیل ونتورا اور الارق مالا مارچ سنه ۱۸۲۲ میں لاھور میں وارد ھوئے۔ ونتورہ اتلی کا اور الارق فرانس کا باشندہ تھا۔ یہ دونوں اشتخاص مشہور عالم جرنیل نپولیس بوناپارت کی فوج میں اچھے عہدوں پر مامور تھے۔ جنگ واترلو میں یورپ کی منتحدہ طاقتوں نے نپولیس کو شکست دے کر قید کر لیا تھا جس وجہ سے فرانس کے سیکروں نوجوانوں کو روزی کی تلاش میں جابجا مارا مارا پھرنا پڑا۔ چنانچہ یہ افسر بھی یتھانوں کے بھیس میں ایران اور افغانستان موتے ھوئے لاھور پہنچے۔ یہ کچھ توتی پھوتی فارسی زبان میں برل سکتے تھے۔ چاندہ فتیر عزیز الدین کی معرفت دربار میں برل سکتے تھے۔ چاندہ فتیر عزیز الدین کی معرفت دربار میں

پہنچے - مہاراجہ نے اُن کی خوب آؤ بھات کی اور انارکای کے مشہور برج میں اُن کی رھائش کا انتظام کیا ۔ \* کچھ دنوں کے بعد انھوں نے مہاراجہ کی خدمت میں ملازمت کے لئے درخواست کی - مہاراجہ نے معاملہ کو غور طلب خیال کرکے فیالتحال زیر تجویز رکھا ۔ اُسے شک تھا کہ محض ملازمت کی تلاش میں یہ نوجوان اِس قدر دور دراز کا سفر جو خطرہ سے پر تھا کیوںکر طے کرسکتے تھے ۔ کا سفر جو خطرہ سے پر تھا کیوںکر طے کرسکتے تھے ۔ مگر جب اُسے یقین ھو گیا تو اُنھیں پچیس سو روپیہ ماھوار پر نوکر رکھ لیا ۔ وناتورہ پیادہ فوج میں اور الارق رسالہ میں جرنیل مامور کئے گئے ۔ اُن کا فرض سکھ فوج کو یوروپین طریقہ یہ قواعد سکھانا تھا ۔

#### شرائط ملازمين

اِن دونوں افسروں اور بعد میں جدفے انگریز یا فرانسیسی افسر مہاراجہ کی ملازمت میں داخل ھوٹے اِن سب کے لئے ملدرجہ ذیل شرائط منظور کرنا اور اُن پر کاربند رہانے کے لئے دستخط کرنا ضروری تھا۔

ا ـــ اگر کبھی سکھ افواج کر یوروپ کی کسی طاقت کے مقابلہ کرنے کی ضرورت درپیش آئے تو اُنھیں سکھ حکومت کا وفادار عہدیدار ر« کر لرنا پڑیگا -

۲ ـــ لاهور دربار کی اجازت کے بغیر کسی یوروپین حکومت کے ساتھ اُنھیں براہ راست خط و کتابت کرنے کا کوئی حق نه

<sup>\*</sup> يهنَى آج كل ينصاب كورنبنت كا ريكارة ارنس هے --

#### \_ K.D

۳ ــ آنهیں دارتھی رکھنی پریگی اور مُندوانے کی سخت ممانعت ھوگی۔

م ـــ کسی کو گائے کا گوشت کھانیکی اجازت نہ ہوگی -ه ـــ تمباکو نوشی بالکل ممثوع ہوگی -

۲ ـــ اگر هو سکے تو هذه وستاني عورت کے ساتھ شاهی کرني هوگی -

## میاں کشور سنگھ کی گدینشینی

میاں کشور سنگھ راجۃ رنجیت دیو والئے جموں کے خاندان میں سے تھا جو سنہ ۱۸۱۲ میں ریاست جموں کے مفتوح ہونے پر مہاراجۃ کی ملازمت میں داخل ہوا ۔ اُس کے دو شکیل اور نوجوان بیتے گلاب سنگھ اور دھیان منگھ تھوڑا عرصہ پہلے مہاراجۃ کی سواری فوج میں بھرتی ہو چکے تھے۔ اِن راجپوت سپاھیوں نے مہاراجۃ کے دربار میں رفتۃ رفتہ وہ رسوخ حاصل کیا جس کا ذکر اب جا بجا آئیکا ۔ سنہ ۱۸۲۹ء میں مہاراجۃ نے اُن کی خدمات کے عوض جموں کا تعلقہ جو اُن کا خاندانی ورثہ تھا اُنھیں جائیر میں عطا کر دیا ۔ اُن کے والد میاں آکشور منگھ کو راجۃ کا خطاب دیکر جموں کے انتظام والد میاں آکشور منگھ کو راجہ کا خطاب دیکر جموں کے انتظام والد میاں آکشور منگھ کو راجہ کا خطاب دیکر جموں کے انتظام والد میاں آپ مقرر کو دیا ۔ اور وہاں کے نظم و نسق کے لئے اُسے بہت وسیع

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عددةالتواریخ صفحه ۱۸! -

# تيرهواں باب

فتم پشاور کی تکهیل

سلة ١٨٢٣ع سے سنة ١٨٣١ع تک

انتقام کی خواهش

پیشتر ذکر کیا جا چک هے که سردار یار محتمد خال والئے پشاور نے مہاراجه رنجیت سنگه، کی مطابعت منظور کرلی تھی اور هر سال دربار الهور میں بھاری خراج بھینجنے وزیر کابل تھا اور بارکزئی قبیله کا پیشوا سمجھا جاتا تھا۔ اسے یہ هرگز گوارا نه تھا که اُس کے خاندان کا کوئی شخص سکھوں کا ماتحت هو۔ چانچه نتمے پشاور کا خیال اُس کے دل میں کانتے کی طرح کھتک رها تھا - علاوہ ازیں اُنھی دنرں مہاراجه رنجیت سنگھ نے اُس کے درسرے بھائی جہاز خال سے کنچه، عرصه بھائی جہار خال سے کنچه، عرصه پہلے مہاراجه قلعه اُتک لے چکا تھا ۔ چاندار خال سے کنچه، عرصه پہلے مہاراجه قلعه اُتک لے چکا تھا ۔ چاندار خال سے کنچه، عرصه پہلے مہاراجه قلعه اُتک لے چکا تھا ۔ چاندور خال سے کنچه، عرصه پہلے مہاراجه قلعه اُتک لے چکا تھا ۔ چاندور خال سے کنچه، عرصه کی زبردست خواهش عظیم خال کے دل میں جوش مار رهی تھی اور وہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک بار فیصله کن جنگ کرنے کے لئے موقع کے انتظار میں تھا ۔

پشاور کا کوچ

ية موقع أسے جلد هي هاته آگيا۔ دسمبر سنه ١٨٢٣ ميں

مہاراجہ نے یار محصد خاں سے خواج طلب کیا - گورنر پشاور نے چلد نغیس گھوڑے دربار الھور میں بھیج دئے گو ان میں وہ خاص گھوڑا نہ تھا جس کے حاصل کرنے کے لئے مہاراجہ نے خواھش طاھر کی تھی - \* محصد عظیم خاں کو ایپ بھائی کا یہ رویہ پسند نہ آیا ۔ چانچہ اُس نے زبردست فوج کے ساتھ کابل سے پشاور کی طرف کوچ کیا ۔ یار محصد خاں نے ایپ بھائی کے اشارہ پر یہ بہانہ بنا کر کہ وہ افغانی فوج روکئے کے ناقابل ھے پشاور خالی کر دیا اور یوسفارٹی کے پہاڑوں میں جا چھیا - †

#### جہاں کا اعلان

محمد عظیم خاں نے بغیر کسی مزاحمت کے پشاور پر قبضہ کر لیا اور سکھوں کے خلاف مذھبی جنگ کا اعلان کرکے جہاد کا حکم بلغد کر دیا ۔ سیکروں مولوی ملاوں اور واعظ تلقین کرنے کے لئے گرد و نواح کے علاقہ میں روانہ کئے جس کا نثیجہ یہ ھوا کہ پتھاں جوق در جوق محمد عظیم خان کے جھنڈے تلے جمع ھونے شروع ھوئے اور چند ھی دنوں میں پنچیس ھزار کے قریب غازی اکتھے ھو گئے جس سے محمد عظیم خان کا حوصلہ دوچند ھو گیا۔

## رنجيت سنگه کي تياري

ادهر رنجيت سلگه, بهي فافل نه تها۔ أسے يه تمام خبريس

<sup>\*</sup> إس گهرر نے كي تسبت طفر ثامة رتجيت سنگه ميں " اسپ ايرائي صد كودة رفتار " لكها هے - صفحة ١٥٣ - ا

<sup>†</sup> یار محمد خان مهاراجه رنجیت سنگهم کی عارف سے پشاور کا گورثر تھا -

هر لسحه پہنچ رهی تهیں۔ چنانچه اُس نے فوراً دو هزار سواروں کا دسته مشہزادہ شیر سنگھ، اور دیوان کریا رام کی سرکردگی میں افغانوں کی روک تھام کے لئے روانه کیا۔ اُس کے بعد ایک اور دسته فوج سردار هری سنگھ، نلوہ کی کمان میں شاهزادہ کی مدد کے لئے بھیجا ۔ پھر خود بمعه اکالی پھولا سنگھ، ' سردار دیسا سنگھ، منجیتھیه ' سردار فتم سنگھ، اهلووالیه وفیرہ خالصه فوج کے منجیتھیه ' سردار فتم سنگھ، اهلووالیه وفیرہ خالصه فوج کے بردست دسته کے ساتھ، منزل بمنزل کوچ کرتا ہوا اتک کے تریب پہنچ گیا۔

## قلعهٔ جهانگیره پر قبضه

مہاراجہ کے پہنچنے سے پہلے ھی شہزادہ شیر سلکھ، اور سردار ھری سلکھ، اور کو چکے ھری سلکھ، ناوہ کشتیوں کے پل کے فریعہ دریائے اٹک عبور کر چکے تھے ۔ اُنہوں نے قلعہ جہانگیرہ کا متحاصرہ ڈال دیا اور چھوٹی سی لزائی کے بعد تعلم پر قبضہ کر لیا اور اپنا تھانہ تائم کر لیا ۔ افغان قلعدار وھاں سے بھاگ نکلا ۔

## پتهانوں اور سکھوں کي متھ بھير

متحمد عظیم خاں جو ابھی تک پشاور میں مقیم تھا قاءۃ جہانگیرہ پر مہاراجہ کا قبضہ ھو جانے کی خبر سن کر فوراً چونک اتھا - وھاں سے کوچ کرکے نوشہرہ کے قریب پہنچ گیا اور دوست منحمد خاں اور جبارخاں کی زیر کردگی غازیوں کا ایک لشکر سکھوں کے مقابلہ کے لیّے روانہ کیا - قلعہ جہانگیرہ کے قریب طرفین میں زور شور کی جنگ شروع ھوئی - متحمد زماں خاں نے موقع پاکر اتک کا پل دریا میں بہا دیا تاکہ دریا پار سے مہاراجہ نی

## مهاراجه کا دریا عبور کرنا

شیر پنجاب ایسی مشکلات کو کب خاطر میں لانے والا تھا۔ چانچہ دریا کے کنارے تیرے قال دئے اور از سر نو پل بنانا شروع کیا۔ اُسی وقت ایک جاسوس دریا پار سے خبر لایا که خالصہ فوج غاریوں کے آخی دل لشکر کی وجہ سے اُن کے قابو میں آ چکی ھے۔ اگر اِس وقت کمک نه پہنچی تو نقصان پہنچلے کا خطرہ ھے۔ یہ خبر سنتے ھی خالصہ فوج میں ھل چل بہنچلے کا خطرہ ھے۔ یہ خبر سنتے ھی خالصہ فوج میں ھل چل می گئی۔ چونکہ اُسی وقت کشتیوں کا پل بنانا نامسکن تھا اِس لئے رنجیت سنگھ نے اُپنی فوج کو تیر کر دریا عبور کرنے کے اس لئے رنجیت سنگھ نے اُپنی فوج کو تیر کر دریا عبور کرنے کے کے تیز رفتار اتک میں کود پڑا۔ خالصہ فوج تھوڑے سے جان کے تیز رفتار اتک میں کود پڑا۔ خالصہ فوج تھوڑے سے جان

## غازيوں کي فراري

خالصة فوج کے دریا پار پہنچنے کی خبر سن کر پتھان بہت گھبرائے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نوشہرہ میں جا قیام پذیر ھوئے اور زبردست جنگ کی تیاریوں میں مشغول ھو گئے۔ مہاراجة نے قلعة جہانگیرہ میں آئے قیرے قال دئے۔ پھر اِسے اور قلعة خیرآباد کو مستحکم کرکے شیر پنجاب اکورہ کے میدان میں خیمةن ھوا اور کئی جاسوس نوشہرہ اور پشاور کی طرف ررانہ کئے تاکہ وہ دشمن کی تیاریوں کی خبر لائیں۔

سردار ج سنگه، اتاریوالے کا پچهتاوا

أسى راصا سردار جيسلكه، اتاريوالا مهاراجه سے آسا-

سرفار مفکور سنه ۱۸۲۱ع میں ایک سازش کے شک میں ملزم گردانا گیا تھا۔ اس لئے وہ پنجاب سے بھاگ کر کابل میں بارکزیوں سے آ ملا تھا اور اُن دنوں عظیم خال کے ساتھم معة اپنے سواروں کے پشاور آیا هوا تھا۔ مذهبی جنگ هوتے دیکھ کو پنتھ کی محبت نے اُس کے دل میں جوش مارا اور خالصة فوج مين آملا - مهاراجة نے أسے معاف كر ديا اور اُس کے سابقہ عہدہ پر تعینات کر دیا۔ \*

#### یتهانوں سے جنگ

مہاراجہ ابھی اکورہ کے میدان میں مقیم تھا کہ جاسوس فازیوں کی بڑی سرعت سے بڑھٹني ھوئی تعداد کی خبر لائے۔ اللے روز محمد عظیم شاں بھی اپنا لشکر لےکر دریاے للقہ عبور کرکے أن سے ملئےوالا تها۔ مهاراجه به جانتا تها كه عظیم خاں کے آنے پر مقابلہ زیادہ مشکل ھو جائے گا۔ چنانچہ مہاراجہ نے ابعے سرداروں سے مشورہ کیا۔ چونکہ شام هو چکی تھی اس لئے بہت سے سرداروں نے دوسرے دن پر جلگ ملتوی کرنے کی رائے دی - مگر جرنیل ونتورہ نے مہاراجہ کو صاف طور پر یقین دالیا که فوراً جنگ شروع کر دینا هی قرین مصلحت هے - + چلانچه جنگ کی تیاریاں شروع هوئیں

<sup>\*</sup> پنتت گنیش داس جس نے نتم ملتان کو نظم میں بیان کیا ھے -اور جس کا ذکر پہلے آ چکا ھے نتے پشاور کو بھی علم فہم هندي زبان کے شعروں میں لکھتا ھے ۔ اِس غبن میں وہ لکھتا ھے :۔۔۔

<sup>&</sup>quot; ملیچهن کا سٹک تیاگ کے آئیو سٹگھن جان ۔ "

<sup>🕆</sup> نفصیل کے لئے دیکھو عمدةالتواریخ - دفنر دوئم صفحت ۲۰۴ -32

ارر سکھ، فوج کو تیبی دستوں میں بانتا گیا۔ پہلا دستہ جس میں آتھ سو سوار اور سات سو پیادہ سکھ، تھے اکالی پھولا سنگھ، کی زیرکمان دشمن پر ایک خاص سمت سے حملہ کرنے کے لئے مقرر ہوا۔ دوسرا دستہ جس میں جاگیر داروں کے ایک ہزار سوار اور تین پیادہ پلتنیں ،تھیں سردار دیسا سلگھ، مجینتھیہ اور سردار فتحے سنگھ، اھلووالیہ کی سردار دیسا سلگھ، مجینتھیہ اور آتھ, پیادہ پلتنوں پر مشتمل تیسرا دستہ دو ہزار سوار اور آتھ, پیادہ پلتنوں پر مشتمل تھا۔ اس کی کمان کنور کھڑک سنگھ، سردار ہري سنگھ، ناوہ جنرل الارت اور جرنیل ونتورہ کے هاتھ، میں تھي۔ یہ ناوہ جنرل الارت اور جرنیل ونتورہ کے هاتھ، میں تھي۔ یہ دستہ اس کام پر تعینات کیا گیا کہ محمد عظیم خاں دستہ اس کام پر تعینات کیا گیا کہ محمد عظیم خاں دستہ اس کام پر تعینات کیا گیا کہ محمد عظیم خاں دستہ اس کام پر تعینات کیا گیا کہ محمد عظیم خاں رکھے۔ باقی تمام سوار اور پیادے مہاراجہ صاحب کے ساتھ, رکھے۔ باقی تمام سوار اور پیادے مہاراجہ صاحب کے ساتھ, رکھے۔ باقی تمام سوار اور پیادے مہاراجہ صاحب کے ساتھ, پہنچائی جائے۔

#### سهاراجه کی مستعدی

اگر پتهان اِس جلگ کو مذهبي رنگ دے کو جهادي لرآئي بنا بيتهے تهے تو مهاراجة بهي اِسے دهرم يدهم سے کم نهيں سمجهتا تها۔ وہ دنيا و مافيها کو بهلا کر صرف جنگ ميں همةتن مصورف تها اور وہ پورے طور پر ية ثابت کرنا چاهتا تها که شير پنجاب اور اُس کی فوج مذهبي ديوانگي اور سپاهيانه جوهروں ميں پتهانوں سے فرہ بهر کم ديوانگي اور سپاهيانه جوهروں ميں پتهانوں سے فرہ بهر کم ديوانگي اور سپاهيانه خود گهورے

پر سرار اور هانه میں برهانه چمکتی هوئی تاوار لے کر اونچی جگت پر کهرا هو گیا ۔ فوج کے دستے ایک ایک کرکے اُس کے سامنے سے ست سری اکال کے پرچوش نعرے لگاتے هوئے گزرتے تھے ۔ مہاراچہ بھی اُن کا حوصلہ بڑھانے کے لئے گرچتی هوئی آواز سے جواب دیتا تھا ۔

#### اکالی بهولا سنگه کا شهید هوذا

یکایک دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ پٹھان اور سکھ جلگلی شیروں کی طرح سے ایک دوسرے پر بپھر کر آ پڑے۔ اور بڑے گھمسان کا معرکہ ہوا۔ حسب معمول اکالی پھولا سلکھی کا اکالی جٹھہ پہلے پہل غازیوں کے مقابل ہوا تھا۔ اچانک سردار پھولا سلگھی اور اُس کے گھوڑے کو دو گولیاں لگھیں جس سے گھوڑا تو فوراً مر گیا مگر بہادر پھولا سلگھی زخموں کی پروالا نہ کرکے ہاتھی پر سوار ہوکر آئے بڑھٹا گیا۔ اپنے آخری وقت میں اُس نے بہادری کے رہ جوہر دکھائے کہ بٹھان خوف سے کانپ اُتھے۔ غازیوں نے پھولا سلگھی کو اپنا بٹھان خوف سے کانپ اُتھے۔ غازیوں نے پھولا سلگھی کو اپنا بٹھان خوف سے کانپ اُتھے۔ غازیوں نے پھولا سلگھی کو اپنا بھانہ بنا رکھا تھا۔ ہر ایک پتھان اُسے ہی مارنا چاھٹا تھا۔ چہانچہ دشمن کی تسام فوج نے ایک طرح سے سردار نہولا سلگھی کے ہاتھی پر چاندماری شروع کو دیے۔ گولیاں یکے بعد دیگرے اِس بہادر اکالی کو لگیں جس سے وہ فوراً ھی دیگرے اِس بہادر اکالی کو لگیں جس سے وہ فوراً ھی دیگرے اِس بہادر اکالی کو لگیں جس سے وہ فوراً ھی

<sup>\*</sup> كنيش داس اينے چهندوں ميں لكهنا هے:---

#### غازیوں کی شکست ناش

اِس بہادر کی موت پر خالصہ فوج کو بڑا جوش آیا۔

غازیوں پر بڑے زور سے ھلہ کیا۔ مگر پٹھانوں نے بھی مقابلہ
میں کوئی کسر اُتھا نہ رکھی۔ سیکڑوں بہادر سکھ نوجوان
اور افسر اِس جنگ میں کام آئے۔ آخرکار پٹھانوں کے قدم
اُکھڑ گئے اور رہ میدان چھوڑ کر بھاگئے لگے ۔ محصد
عظیم خان دریا کے پار یہ سب کچھ دیکھ رھا تھا مگر اُس کے
عین
لگے دریا پار ھونا نہایت مشکل تھا۔ کیونکہ اُس کے عین
سامنے مقابل کے کٹارے پر مہاراجہ کا بھاری توپخانہ اور لشکر
جونیل ونٹورہ اور سردار ھری سلگھ ناوہ کی کمان میں دَتَا
ھوا تھا اور وہ اپنی بھاری توپوں سے گولوں کی ایسی موسال
مھار بارش کر رہے تھے کہ محصد عظیم خان کو ایک قدم
دھار بارش کر رہے تھے کہ محصد عظیم خان کو ایک قدم
بھائئے کی خبر ملی تو اُس کی باقیماندہ امیدوں کے
بھائئے کی خبر ملی تو اُس کی باقیماندہ امیدوں
پر بھی پانی پھر گیا۔ وہاں سے بھاگ کر موچنی میں
دم لیا اور آئندہ کے لئے پشاور کی حکومت سے ایسا

پھولا سنگھ کو مار کے بھئے پرسن پاتھان

اب سنگهن کو جیت هیں مویو بزر بلوان

پهولا سنگهم جب ماريو سنى سار سركار

ایسو سنگهم مهایلی رولا هم دربار

اکالی پھولا سنگھ کی لاش کو بتی عزت کے ساتھ جالیا کیا اور اس بہادر سردار کی یادگار قائم رکھنے کے لئے مہاراجہ نے وہاں ہی اس کی سبادھ بنوائی ۔۔

مايوس هوا كه كابل پهنچنے سے پهلے هي راستنے ميں راهنے ملک عدم هوا۔

## فتسم كا اثر

سکھ، فوج نے بھاگتے ھوئے غازیوں کا تعاقب کیا اور اُن کے خیمے ' توپیس ' گھوڑے اور اونت سب کے سب اُن کے ھاتھ، آئے ۔ گو اِس جنگ میں خالصہ فوج کا بہت نقصان ھوا مگر اِس شاندار فتمے کا سرحد پر یہ اثر ھوا کہ جمرود سے مالاکند اور بنیر سے کھتک تک کا تمام علاقہ خالصہ کے قبضے میں آ گیا اور پتھانوں کے دلوں پر اُن کا ایسا رعب داب بیتھا کہ جو اب تک نہیں گیا۔

#### مهاراجه کا پشاور میں داخله

مہاراجہ نے هشت نگر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور سترہ مارچ کو دهوم دهام کے ساتھ پشاور میں داخل هوا۔ \* مہاراجہ کے حکم سے شہر میں منادی کی گئی که کسی قسم کی لوت مار نہیں کی جائےگی - رعیت نے مہاراجہ کا پرجوش استقبال کیا اور رؤسا نے نذرانے پیش کئے ـ + اِس

<sup>\*</sup> گئیش داس یع تاریخ یوں بیان کرتا ھے:-'' سبت اتّه، دس جائیئے اور اُثانی مان
چیت ماس شبه، دن بهیو پشور جیت هاه، تهان ''
آ گئیش داس لکهتا ھے:--

ا سیس دادار سیم، آئے سو مل پشور میں " سرکار اور سردار سیم، آئے سو مل پشور میں

هندر برهس كهتري دهن بهاك هم إس تهور مين "

کے چند دنوں بعد یار محمد خاں اور دوست محمد خاں دونوں بھائی مہاراجہ کے پاس پشاور میں آئے اور صاف طور پر اطاعت قبول کرکے پچاس گھوڑے جن میں مشہور گھوڑا گوھربار بھی تھا بسعہ بیش قیست تتحائف پیش کئے ۔ اپنی غلطی کی معافی مانگی 'پشاور کی حکومت کے لئے درخواست کی اور مہاراجہ کی منع, مانگی رقم بطور خراج دینے کا وعدہ کیا ۔ شیر پلجاب نے یہ شرائط منظور کر لیں اور مبلغ ایک لاکھ دس ھزاد روپیہ خراج کی رقم مقرر کر دیا ۔ اُس مقرر کر کے یار محمد خاں کو پشاور کا حاکم مقرر کر دیا ۔ اُس کے عہدہ کے مطابق ایک بیش بہا خلعت ' ایک ھاتھی اور ایک عمدہ گھوڑا اُسے عنایت کیا اور سارا ضروری انتظام کرکے خود ۲۷ اپریل سنہ ۱۸۲۳ع کو لاھور پہنچ گھا جہاں کرکے خود ۲۷ اپریل سنہ ۱۸۲۳ع کو لاھور پہنچ گھا جہاں کرے دیہ پی دیپ مالا ھوئی اور خوشیوں کے جلسے ھوئے ۔ \*

راما نند صرات - ستهير سند ١٨٢٣ع -

ستمير ۱۸۲۳ع ميں مهاراجه کو خبر ملی که امرتسر

فرهرا :-

<sup>\*</sup> تغصیل کے لئے دیکھو ظفر نامهٔ رنجیت سنگھ صفحہ ۱۵۲-۱۵۱- کنیشداس بھی اپنے چھندری میں مشہور گھوڑے کہار یعنی گرھربار کا ذکر کرتا ہے: ۔۔

آئے ملیو سرکار ھوں کو سبھ یار محمد سیس ثرایو
لیو کہار نه مار ھمیں سبھ رعیت ھے اِلا ساج الائیو
ارر تکے تلا دینے گھفے پشیقے سر میوے رسال لیائیو
ادھیں بھڑ مکھ گھاس لیو سرکار دیال ھڑئے بھاکھ سنائیو

اب ڈربھے ھوئے رھو تم کو ھو راج پشور آرے ھور

کا مشہور صراف لالت راماندہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے پاس سرکاری خزانہ اور دفاتر وغیرہ قائم ہونے سے پیشٹر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آمدنی اور خرچ کا کل حساب رہا کرتا تھا۔ اُس کا مہاراجہ کے دربار میں بہت رسوخ تھا۔ یہ شخص بہت کفایتشعار تھا اور اُس نے اپنی زندگی میں بہت سا روپیہ جمع کر لیا تھا۔ \* یہ لاولد مر گیا۔ اس لئے مہاراجہ نے اُس کے ماا و جائداد کا کچھ حصہ تو اُس کے بہتیجے شیو دیال کے پاس رہنے دیا اور باقی بیس لاکھ کے قریب نقد روپیہ سرکاری خزانہ میں جمع کر لیا گیا جو بعد میں لاہور کی فصیل خزانہ میں جمع کر لیا گیا جو بعد میں لاہور کی فصیل

## تيوه غازي خان مين شورش - اكتوبر سنه ١٨٢٣ ء -

فسہرہ کے اختثام پر مہاراجہ نے اپنی توجہ تیرہ غازی خاں کی طرف مبذول کی ۔ یہاں کا زمیندار سردار آسد خاں قدرے سرکش ھو رھا تھا اور نواب بہاولپور سے تابو میں نہیں آتا تھا ۔ چنانچہ مہاراجہ نے ایک دستہ فوج کے ھمراہ دریا سندھ، کو عبور کیا اور سرکش زمینداروں سے مبلغ تیں لاکھ، روییہ بطور جرمانہ وصول کیا ۔ اور سردار اسد خاں تیں لاکھ، روییہ بطور جرمانہ وصول کیا ۔ اور سردار اسد خاں

<sup>\*</sup> راما نند کي کفايت شعاري ضرب البثل هو گئي تهي - ديوان امر ناتهم دنفر نامهٔ رنجيت سنگهم ميں لکهمّا هے کلا لوگ صبح کے رقت اس کا نام زبان پر نه لاتے تھے - مبادا اُنهيں دن يهر کهانا نصيب نه هو -

<sup>&</sup>quot; مردم نام اورا وتبت صبع نهے گرفتند که نان بدست نهے یافتند. " صنعه ۱۹ --

نے اپنا بیٹا بطور یرغمال مہاراجہ کے ساتھ لاھور بھیجا۔ راجہ سنسار چند کُتّوج کی وفت

دسمبر سنه ۱۸۲۳ع میں راجه سنسار چند کتوج فوت هو گیا -مہاراجه نے اُس کے بیتے انرودھ, چند کو خلعت راجگی۔ بخشي اور ایک لاکھ، روپیہ نذرانے میں وصول کیا۔ مگر باپ کی گدی پر زیادہ دیر بیتھنا اُسے نصیب نہ ہوا۔ جموں کے راجم دعیاں سلکھ, کا ستارہ اقبال اُن دنوں عروج پر تھا۔ اُس نے خواہش ظاہر کی که اُس کے بیتے هیرا سنگھ، کی شادی راجه سنسار چند کی بیتی سے هو جائے - مہاراجه نے انروده، چند کو اِس پر مجبور کیا - مگر وه اینا خاندان جموں کے واجپوتوں کے خاندان سے بلند تر سمجھٹا تھا۔ إس لنَّه ولا أس كي والدلا إس رشعه پر رضامقد نه هوئے ۔ چذانچه انروده، چند موقعه یاکر آئے کنبه سمیت ستلم پار بھاگ گیا اور اپنی دونوں بہنوں کی شادی گڑھوال کے راجه سے کر دی ۔ مہاراجه نے اُس کے علاقه پر قبضه کر لیا اور راجة سنسار چند کی دوسري دو بینیوں کے ساتھ جو ایک گلاب داسی کے بطن سے تھیں - مہاراجة نے خود شادی کر لی اور سنسار چند کے دوسرے بیٹے فتم چند کو ایک لاکه, روپيم کي جاگير بخش دي ـ

مصر ديوان چند کي وفات ـ جولائي ١٨٢٥ع

مصر دیوان چند مہاراجہ کے دربار کا ایک اعلی رکن تھا جس نے فتوحات ماتان ، کشمیر ، اور منکیرہ میں نمایاں حصہ

لیا تھا ۔ وہ دفعتا درد قولنج کا شکار ہوا اور ہ ساون سنبٹ ۱۸۸۴ بکرمی مطابق ۱۹ جولائی ۱۸۲۵ ع کو اِس جہان فانی سے رحلت کر گیا ۔ مہاراجہ کو اِس بہادر جرنیل کے مرنے کا برا رنج ہوا ۔ دیوان کی لاش کو باقاعدہ فوجی تعظیم و تکریم کے ساتھ جلایا گیا ۔ مہاراجہ مصر دیوان چند کے متعلق بری اعلی را ۔ رکھتا تھا ۔ \*

## جرنيل ونتوره کي شادي ـ ۱۸۲۴ع

اِسي سال جرنیل ونتورہ کی شادی ایک انگریز خاتوں سے هوئی جس کا انتظام کپتان ویڈ نے لدھیانہ میں کیا تھا۔ مہاراجہ نے اِس موقع پر ونتورہ کو مبلغ دس هزار روپیہ تلبول میں دیا اور مبلغ تیس هزار اُمرا و روسا نے دیا۔

## سردار فتم سنگه اهلو واليه كي فاراضكي وصام

#### 1144 5 1144

سردار فتعے سنگھ اهلووالية كا وكيل چودهري قادر بخش جو مهاراجة كے دربار ميں رها كرتا تها نهايت فتلةانگيز شخص تها۔ أس نے كچھ عرصة سے سردار مذكور كے مشير خاص

<sup>\*</sup> دیواں امرناتھ طفرنامہ رنجیت سنگھ کے صفحہ ۱۳۳ پر ٹکھتا ھے کک کسی ھندوستائی سوداگر کے پاس ایک بیش تیست حتی تھا جس کو کشادہ دل مہاراجہ نے بیس ھزار روپیہ میں خرید لیا تھا اور اِسے مصر دیواں چند کو عطا کر دیا ۔ ٹیز اُسے حتم پینے کی بھی اجازت دے دی۔ اِس خاص استحقاق سے مصر دیواں چند کا رتبہ اوروں کی نگاھوں میں ارر بھی بنند ھو گیا ۔ " ایں معندی موجب کہال سرافرازی ار گشتی "

دیوان شیر علی خان کے ساتھ مل کر سردار صاحب کو دربار الهور سے غلط خبریں بھیںجئی شروع کیں۔ سردار فندے سنگھ شیر علی پر پورا اعتمان رکهتا تها اور همیشه اُس کی صلاح پر عمل کوتا تھا۔ چنانچہ اِن دونوں کی طرف سے اُسے بتمالیا گیا که مہاراجہ جلدھی اُس کے علاقہ پر ھاتھ, صاف کرنا چاهتا هے نیو اُس کی جان و مال اندیشه میں هے ۔ چنانچه اُسے ستلم پار کے علاقہ میں بھیم دیا۔ گر اِس میں کمچھ، صداقت نہ تھی اور نہ ھی سردار کے پاس ایسا نمان لینے کی کوئی وجه تھی مگر مہاراجه کئی ایک سرداروں سے بہلے ایسا سلوک کرچکا تھا اور حال ھی میں رانی سدا کرر کے مقدوضات پر اینا تسلط جما چکا تھا اِس لئے سردار فتمم سنگھ کے دل میں بھی شک ھو گیا اور قادر بخص اور شیر علی کے داؤ میں آکر اپنے کلبہ سمیت کپورتهلہ سے بهاک کر جگراؤں میں بناہگزیں هوا جو انگریزی علاقة میں واقع تھا۔ انگریزی ایجنت نے اُس کو ایپ علاقہ میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ھی یہ کہ دیا کہ ھم مہاراجہ اور آپ کے معاملہ میں کوئی دخل اندازی کونا نہیں چاهتے۔ چانچہ سردار فتم سنگھ, بہت تذبذب کی حالت میں تھا۔ چونکہ مہاراجہ کے دل میں بھی کوئی پاپ نہ تھا اِس لئے وہ بھی رنجیدہ اور متفکر تھا۔ چنانچہ مہاراجہ نے خط و کتابت کا سلسة شروع کیا اور سردار کو یقین دلایا که اگر وه واپس آ جائے تو اُس کا بال بھی بیکا نه هوگا-پس ولا الاهور كو روانه هوا - مهاراجه نے اپنے پوتے كفور نونهال سلکھ، کو سردار کے استقبال کے لئے روانہ کیا۔ جب سردار دربار میں حاضر ہوا تو عجیب دردناک نظارہ وتوع میں آیا۔ سردار فتعے سلگھ، نے اپلی تلوار نکال کر مہارلجہ صاحب کے قدموں میں رکھ، دبی ارر صحبت بھری رکتی ہوئی زبان سے درخواست کی کہ اِس غلطی کے عوض مجھے میری تلوار سے ملاسب سزا دبی جائے۔ اُس وقت تمام دربار میں سلاتا چھا گیا یہ دبیکھ، کر مہاراجہ رنجیت سنگھ، کا دل بھی بھر آیا اور اُس کی آنکھوں سے تب تب آنسو گرنے لگے۔ تخت سے اُتھ، کر سردار کو بغل میں لے لیا۔ اُس کی تلوار میان میں قال کر اُس کے حوالہ کی۔ اور تخت پر اپنے سانھ، بتھا لیا۔ فصہ یا گلہ کرنے کے بجائے بیش قیمت خلعت معہ آراستہ ہاتھی طرح فصہ یا گلہ کرنے کے بجائے بیش قیمت خلعت معہ آراستہ ہاتھی طرح فصہ کے اُسی وقت سردار صاحب کو عطا کی اور پہلے کی طرح کے علاقہ کی حکومت بخش دبی۔ \*\*

#### انگريز تاکٽر کي آمد - جولائي ١٨٢٦ ع

جولائی ۱۸۲۹ میں مہاراجہ زیادہ بیمار ہو گیا - چنانیچہ سرکار انگریزی کی طرف سے ڈائٹر مرے کی خدمات بیش کی گئیں - مہاراجہ کی طرف سے ڈاکٹر مرے کی خوب آو بھکت کی گئیں - ایک سو روپیہ روزانہ ڈاکٹر صاحب کی ضیافت کے لئے دربار سے منظور ہوا - نیز اینے رواج اور اعتقاد کے مطابق ہزاروں برہمنوں کو پریوگ میں بتھایا گیا - جب مہاراجہ کو

<sup>\*</sup> تفصیل کے لئے دیکھو عبدةالتواریخ دفتر دوئم - صفحه ٣٣٣

شفا حاصل هودی تو هزارون روپیه خیرات مین تقسیم کیا ... گیا ...

#### کشهیر کا زلزله - ۱۸۲۷ع

سنة ۱۸۲۷ع میں کشمیر میں بھاری زلزلہ آیا جس سے هزاروں جانیں تلف هوا گئیں مکانات برباد هو گئے اور هزاروں کی تعداد میں لوگ ہے گھر اور بے زر هو گئے - دیوان کرپا رام گورنر کشسیر نے مہاراجہ کی خدمت میں رعایا کی حالت زار کی نسبت مفصل رپورت پیش کی اور اُس کی سفارش پر مالیہ میں تخفیف کی گئی ۔ \*\*

## لاهور مين وبائے هيضه

اسی سال لاهور میں وبائے هیفته پہوت پڑی - سیکورں آدمی روزانه مرئے لگے - اُس وقت مہاراجه نے سرکاری شفاخانوں سے لوگوں کو مفت دوائی دئے جانے کا حکم جاری کیا اور هر طرح سے رعیت کی امداد کی ۔ سردار بدھ سنگھ سندهانواله بھی اِسی بیماری کا شکار هوا اور آناً فاناً مر گیا - +

#### شهله میں سکھ مشن ـ سنه ۱۸۲۷ع

لارة ایمهرست اس سال موسم گرما بسر کرنے کے لئے کلکٹہ سے چلکر شلق آیا - چنانچة مہاراجة رنجیت سنگھ نے

<sup>\*</sup> دیواں امرناتھ کے اقدازہ کے مطابق نو ہزار مکان گر گئے چالیس ہزار آدمی شکار اجل ہوئے اور ایک لاکھ روپید کا مال ضائع ہو گیا - دیکھو خفر نامہ رنجیت سنگھ صفحہ ۱۷۹ اور عمدہ التواریخ دفتر دوم - صفحہ ۱۷۹ اور عمدہ التواریخ دفتر دوم - صفحہ ۲۰۹ أخ دیواں امرناتھ بڑے رقصانگیز لہجہ میں اِس وبا کا ذکر کوتا ہے -

أس كے خير مقدم كے لئے ديوان موتى رام اور فقير عزيزالدين کو بیش قیست تحالف دے کر شملہ روانہ کیا جن میں کشمیری پشمینه کا شاندار شامیانه ، چند نفیس گهرزے ، ایک قدآرر هاتهی اور شال کا نهایت خوبصورت خیمه جو شاہ انگلیلڈ کے لئے تھا شامل تھے - شملہ میں ترک و احتشام کے ساتھ، اُن کا استقبال کیا گیا۔ کپتان ویڈ جو سرکار انگریزی کا لدهیانه میں ایجنت تها أن کا میزبان مقرر هوا -اِن کو رخصت کرنے کے لئے گورنمنت ھاؤس میں عظیم الشان دربار منعقد کیا گیا۔ اِس کے بعد سرکار انگیزی کے اعلیٰ افسروں کا ایک وقد مہاراجہ کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا اور گران بها تحاثف جن مین دو نفیس ولایتی گهورے ، چاندی کے هوده سے مزین هاتهی ' جواهرات سے جوی هوئی تلوار ' دونالی بندوق ' نتی طرز کا طمانچه ' هیروں سے جوی هوئی دو بھالیوں ' کسخواب کے چند تھاں شامل تھے اپنے ھمرالا لائے۔ نیز دیوان جی اور فقیر صاحب کو اعلی درجہ کی خلعتیں ملیں ۔

میاں داهیان سنگھ کا راج قلک ۔ اپریل سند ۱۸۲۸ع پیشتر اشارة ذکر کیا جا چکا ھے کہ راجہ گلاب سنکھ، کا دهیان سنگھ، اور سوچیت سنگھ، کا ستارہ اقبال دان دگنی رات حوگنی ترقی پر تھا - مہاراجہ اِن تینوں بھائیوں پر فدا تھا ۔ خصوصاً دھیان سنگھ، دربار میں بہت رسوخ حاصل کر چکا تھا اور وہ اُس وقت وزیر اعظم کے عہدہ پر ممتاز تھا ۔ اُس کے رتبہ کو اور بھی بلند کرنے کے لئے

مهاراجه نے بیساکھی کے روز دربار عام منعقد کیا۔ راجه دھیاں سنگھ، کو بیش بہا خلعت عطا کر کے راج تلک دیا گیا اور '' راجهٔ راجکان راجهٔ هدد پت راجه دھیان سنگھ، بہادر'' کا خطاب عطا کیا گیا۔ \*

## هیرا سنگی کا خطاب راجگی

راجه دهیان سنگه کا بیتا هیرا سنگه جو برا خوشرو ادر هرشیار نوجوان تها اُن دنون مهاراجه کا منظور نظر بن رها تها – چنانخه مهاراج نے اُسے بهی راجه کا خطاب دیا اور اپنے دست مبارگ سے اُس کے ماتھ پر راجگی کا تلک الکایا ۔ اس خاندان کا سوشل رتبه بلند کرنے کی خاطر مهاراجه نے کوشص بهی کی که هیرا سنگه کی شادی راجه سنسار چند کتوج کی بیتی سے هو جائے ۔ اِس کا ذار پہلے سنسار چند کتوج کی بیتی سے هو جائے ۔ اِس کا ذار پہلے کیا جا چی هے ۔

# خلیفہ سید احدد کی شورش سند ۱۸۲۷ع تک

اِسی سال پشاور سے خبریں آئیں کہ یوسفازئی کے علاقہ میں سید احمد نے بےحد شوزش برپا کر رکھی ہے۔ سید احمد کا اصل نام میر احمد تھا۔ وہ ضلع بریلی کے باشندے تھے۔ شروع میں یہ امیر خاں رھیلہ کی قوج میں ملازم تھے بعد میں اُن کی حیثیت ایک مذہبی پیشوا کی ہو گئی۔

الله ديكهو فاقرئامة رئيميت سنكهم - مفعد ١٨٢

ية بهي كها جاتا هي كه إنهين إلهام هوتا تها - يهلي و« مكد اور مدینه کی زیارت کو گئے پهر هندوستان میں جب واپس آئے تو اُن کے سیکروں صوید ھو گئے اور ھزاروں روپیہ اُن کے تبھے میں آ گیا۔ دھلی کے دو تین لائق اور مشہور علما مولوي عبدالتصنّی اور مولوی اسمعیل وغیرہ اُن کے مریدوں میں شامل هو گئے - یہ سدهم سے گزر کو شکارپور هوتے هوئے کابل پہنچے ۔ وهاں اپنے اُصول مذهب کی تلقین شروع کی۔ مصمدی جهدته بلند کیا جس کے تلے پکھلی کومعتور سوات اور بنیر وغیرہ علاقوں کے افغان قبیلے جمع هونے شورع ھو گئے - اُنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کا فتوے دیا « جس پر تمام سرحدی صوبه میں شورش بریا هو گئی ـ اُس کے تدارک کے لئے مہاراجہ نے مارچ ۱۸۲۷ میں سندهانوالية سردارون كي سركردگي مين فوج كا ايك دسته لاهور سے روانہ کیا اور یار محمد خاں واللے پشاور کو حکم نافذ ہوا کہ وہ اینی فوج اُن کی مدد کے لیے روانہ کرے۔ سید احمد کا بے ترتیب لشکر مهاراجه کی قواعدداں فوہ کا مقابلہ نہ کر سکا - چانجہ وہ شکست کھاکر سوات کے پہاروں میں نکل گئے ۔ کچھ عرصہ بعد انھوں نے اپنے لشکر کو دربارہ آراستہ کر کے یوسف زئی کے پہاری علاقہ کی طرف روانہ کیا اور وہاں سے خلیل اور مہمند قوم کے لوگوں کا

<sup>&</sup>quot; از راه شکارپور در دارالهلک کابل رسیده سردم آن نواسی را بد جهاد برداشتند - ۲۰ ظفرتامه صفحه ۱۷۰

کثیرالتعذاد لشکر جمع کرکے اتک کے علاقہ میں جنگ شروع کر دی ۔ چنانچہ اکتوبر ۱۸۲۷ع میں شہزادہ کھڑک سنگھ، جرنیل الارۃ اور ونتورہ کی کمان میں ایک جرار لشکر روانہ کیا گیا ۔ پتھانوں اور سکھوں میں سخت جنگ ھوئی ۔ آخر خلیفہ سید احمد کو شکشت ھوئی اور اُن کے عہد ھوئی اور اُن کے

#### سردار یار محمد کا قتل

اُس کے اگلے سال خلینہ سید احمد نے ایک اور تجویز کی اور اپ مریدوں کو سردار یار محمد خاں کے خلاف ابھارا کہ یہ شخص سکھوں کی اطاعت کرتا ھے پس اُسے فرست کرنا چاھئے۔ چانچہ چالیس ھزار غازیوں کا لشکر جمع کر کے خلینہ نے پشاور پر دھاوا بول دیا اور بارکوئی سردار کو شکست دے کر خود پشاور پر قابض ھو گئے۔ سردار یار معدد اُس لوائی میں مارا کیا اور اُس کا توپیخانہ سید احمد کر ھاتھ آیا۔

## سلطان محمد خال کی تقرری ۱۸۳۰ع

پشاور پر سید احمد کا قبضه هو جائے کی وجه سے مہاراجه کسی قدر گهبرایا ۔ فوراً شاهزاده شیر سنگه، اور جرنیل ونعوره کو جو اُس وقت اتک کے گرد و نواح میں دوره کر رہے تھے حکم صادر هوا که وه پشاور پہنچیں ۔ انہوں نے جاتے هی

<sup>\* &</sup>quot; شش هزار كس از عساكر خليفة علف تيغ آبدار گشتند - " طفوزملا - ا

سید احمد کے لشکر کو گھیر لیا اور گھمسان کے معرکہ کے بعد پشاور پر قبضہ کرلیا۔ سید احمد وہاں سے بھاگ گئے۔ مہاراجہ نے یار محمد کے بھائی سلطان محمد خاں کو واپس بلالیا اور پشاور کی حکومت پر مقرر کر دیا۔

#### اسپ ئيلن

لیای نامی گهروا آپ زمانه کا مشهور اور یکتا جانورتها جو بارکزئی سرداروں کے قبضه میں تھا۔ دیوان امر ناتھ کی تصریر سے معلوم هوتا هے که اس گهورے کے لئے شاہ روم اور شاہ ایران کی طرف سے بارکزئی سرداروں کے پاس درخواستیں آئی تھیں جس کے عوض وہ بھاری رقومات ادا کرنے کے لئے تیار تھے۔ سال گذشته میں مہاراجه رنجیت سلگھ نے بھی اُس کے لئے کوشش کی تھی مگر یار محمد نے یہ کہ کر تال دیا تھا که وہ گهورا صر چکا ہے اور اُس کے بدلے اُر خوصورت اور خوصرفتار گهورے مہاراجه کی نذر کرکے اینا پیچھا چھوا لیا تھا۔ نچنانچه اِس بار پشاور کی سرداری عطا کرنے سے پہلے مہاراجه نے لیای کی طلبی کی۔ پنانچہ سلطان محمد خان نے یہ پنظیر گهورا مہاراجه کی خفورے خوانچہ سلطان محمد خان نے یہ پنظیر گھورا مہاراجه کی خفورے کو اپنے همراہ لاهور لایا تھا دو هزار رویهه قیمت کی خلعت کو اپنے همراہ لاهور لایا تھا دو هزار رویهه قیمت کی خلعت عطا کہ ۔

سید احمد کی شهادت - مدّی ۱۸۳۱ع

مهاراجة كي قوج جونهي پشاور سے واپس آئى خليفة سيد

احمد نے پھر شورش پیدا کر دی ۔ ایک سال سے زیادہ تک یہی سلسلہ جاری رھا ۔ سلطان صحمد خان اُنہیں شکست دیتا مگر کبھی کبھی وہ سلطان پر غلبہ حاصل کر لیننے ۔ آخر کئی وجوھات سے افغان اُن سے ناراض ھوگئے اور اُن کی جان کے دربے ھو گئے ۔ چانچہ وہ یوسفزئی علاقہ سے نکل کر مظفرآبان کے ضلع میں چلے آئے کیونکہ یہاں ابھی تک اُن کے صعتد باقی تھے ۔ اِس لئے اُن کی مدد سے اپریل ۱۸۱۱ ع میں اُنہوں نے قلعہ مظفرآباد میں مورچہ لگا دیا ۔ کچھ، میں اُنہوں نے قلعہ مظفرآباد میں مورچہ لگا دیا ۔ کچھ، عرصہ تک خالصہ فوج کے ساتھ، جنگ جاری رھی ۔ آخرکار ایک مشیر مولوی اسمعیل ایک متھ بھیت میں خلیفہ اور اُن کے مشیر مولوی اسمعیل دونوں شہید ھو گئے اور یہ شورش بند ھو گئی ۔ \*\*

<sup>\*</sup> دیوان امردَاتهم اس ضون میں لکھتا ھے - کلا کنور شیر سنگھم نے جو اُس وقت خالصلا کو ج کی کوان میں اُھا - خلیفہ کی لاش کو اپنے روبرو منگوایا - اور ایک ھوشیار مصور سے اُس کی ته ویر بنوائی - جو بعد میں شاھزادہ نے مہارجلا کی خدمت میں پیش کی - مہاراجلا نے انه ویو دیکھم کو اپنے جوافورد دشون کی بہت تعریف کی - طفراملا - صفحلا 190 -

سید معصد لطیف کا ید لکھٹا کہ کٹور شیر سلکھ نے خلیفہ کا سر کتواکر مهارجہ کے پاس لاھور روانڈ کیا تھا - سراس غلط اور بے بنیاد ہے -

## چودهوان باب

سرکار انگریزی کے ساتھہ تعلقات اور مہاراجہ کی وفات

۱۸۲۸ ع سے ۱۸۳۹ ع تک سکھ, حکومت کی انتہائی ترقی

اِن دنوں سکھ حکومت انتہائی ترقی حاصل کر چکی تھی۔ شیر پنجاب کی شہرت اور طاقت کا سورج دریہر کی طرح اپنا پورا جوبن دکھا رہا تھا۔ وہ ملتان ' کشمیر' اور پشاور کے اسلامی صوبے فتنے کرکے سکھ سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ وہ پنجاب کے پہاری علاقوں اور میدانی ریاستوں کا مکمل

طور پر مالک سمجھا جاتا تھا۔ لداخ اور سندھ منتوح کرنے کی تجاویز کا نقشہ اُس کے ذھن میں تھا .. دور دراز ممالک کے بادشاہ اُس کے ساتھ، رشتہ دوستی قائم کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔

#### نظام حیدرآباد کا وکیل

سنة ۱۸۲۹ع میں نظام حیدرآباد کا رکیل درویش محمد لاهور دربار میں حاضر هوا اور نظام کی طرف سے چار بیش قیست گهررے ۔ ایک بے نظهر چاندنی \* ایک دودهاری تلوار - ایک توپ اور کئی بندوقیں بطور تحائف مہاراجة کے لئے لایا ۔ اِن

<sup>\*</sup> یمچاندنی رنجیت سنگھ کو نہایت هی پسند آئی - اور اُس نے یا اُسی وقت دربار صاحب امرتسر میں بھیجدی - جہاں اب تک میں موجود ہے (بھائی پریم سنگھم)

کے عالوہ کئی بیش بہا اشیاء شہزادہ کھوک سلکھ کے لئے بھی تھیں ۔ هوات اور بلوچستان کے ایجنت

اِسی سال شہزادہ کامران والئے ھرات کا ایجنت صیف خال نذرانے لے کر حاضر ھوا۔ ۱۸۲۹ع میں بلوچستان سے وکیل آئے اور بہت سے گھوڑے اور جنگی سامان ساتھ لائے۔ مہاراجه کی خدمت میں تحائف پیش کرنے کے بعد عرض داشت کی کہ اُن کے دو قلعے جو علاقہ تیرہ غازی خال کی سرمد پر دریائے سندھ کے مغرب میں راقع ھیں نواب بہاولپور نے چھین لئے ھیں۔ اور اُنہیں واپس لینے میں وہ مہاراجہ کی مدد کے خواھش مند ھیں۔

## سرکار انگریزی کے تحاثف

سلفہ ۱۸۱۸عمیں لارۃ ایمہرست گورنر جنرل انگلستان واپس پہنچا اور اُس نے رنجیت سلگھ کے پیش کرہ گران بہا تحائف شاہ انگلستان کی نذر کئے - اب اُس نے بھی ولایت کے نادر تحفے جن میں پانچ بے مثال ولایتی نسل کے گرانڈیل گھوڑے اور ایک نہایت خوبصورت گاڑی شامل تھی مہاراجہ کے لئے بھیجے - لفتلفت الگزندر برنز جو علاقہ کچھ کا پولیٹکل ایجفت تھا اِس سامان کو دریاے سندھ کی راہ کشتیوں میں دربار لاھور میں پہنچانے کے لئے تعینات ھوا ۔ \*\*

<sup>\*</sup> سرکار انگریزی کا مدعا یهٔ تها - کم مهاراجم کو تحفے بھی پہنے جاڈیں - اور ساتھم ھی یهٔ بھی معلوم ھوجائے - کم دریائے سندہ کس حدثک جہاز راثی کے قابل ھے -

یه سفارت ۲۱ جنوری ۱۸۳۱ع کی صبعے کو پانچ دیسی کشتیوں میں مانتوی علاقۂ کچھ سے لاھور کو روانه ھوئی ۔ سندھم کے امیروں نے اُنہیں اپنے علاقہ میں گذرنے سے روکا مگر رنجیت سنگھ نے ملتان کے گورنو دیوان ساون مل کے ذریعہ امیروں پر دہاؤ تالا - نیو سرکار انگریؤی نے بھی کوشش کی ۔ چنانچہ سفارت کے راستہ میں کوئی رکاوت پیش نہ آئی اور ۲۷ مئی کی رات کو یہ بہالپور پہنچ گئی جہاں ان کا پر تپاک غیر مقدم کیا گیا اور کئی روز تک اُن کی مہمان نوازی کی گئی۔

#### مہاراجہ سے مااقات

أس کے بعد لفتلفت برنؤ مہاراچہ کے علاقہ میں داخل ہوا ۔ رنجیت سلکھ نے سردار لہفا سلکھ مجیقھھ کو اُس کے استقبال کے لئے روانہ کیا جو اپنے ساتھ ایک آراستہ ہاتھ ماتھی برنؤ کی سواری کے لئے لایا ۔ ۱۷ جولائی ۱۳۸۱ع کو یہ سفارت لاہور پہنچی جہاں ان کا شاندار خیرمقدم کیا گیا ۔ تیں دن کے بعد برنؤ نے مہارچہ سے قلعہ میں ملاقات کی ۔ اِس موقع پر شیر پنجاب نے عظیمالشان دربار منعقد کی ۔ اِس موقع پر شیر پنجاب نے عظیمالشان دربار منعقد کیا ۔ مہاراچہ کے اُمرارزراء مکسل طور پر مکلف تھے اور آپ آپ اپنے رتبہ کے مطابق صف آرا تھے ۔ لفتلفت برنؤ نے شاہ انگلستان کے تتحاثف اور اُس کا محبتانامہ مہاراچہ کی خدمت میں بند تھا پیش کیا ۔ یہ خط ایک خوبصورت تھیلی میں بند تھا اور اِس پر شاھی مہر لگی ہوئی تھی ۔ خط کھولتے ھی قلعہ کی فصیلوں سے سلامی اُتاری گئی ۔

## سفارت کي مهمان قوازي

مہاراجہ نے سفارت کو کئی روز تک اپنے یہاں مہمان رکھا اور اُن کی خوب خاطر تواضع کی ۔ اُنہیں اپنی فوج کی قواعد دکھلائی اور کئی طرح سے اُنہیں محظوظ کیا ۔ \* بوتت روانگی سفارت کے ارکان کو گران بہا تحائف نذر کئے جن میں جواؤ کمان بسعہ ترکش نہایت نفیس گھوڑا جو کشمیری شال سے آراسٹہ تھا ۔ شامل تھے - نیز بیش قیمت خلعت فاخرہ بھی عطا کی گئیں ۔

## سفارت کي روانگي

ا ا اگست کی صبیع کو یہ سفارت لاھور سے شملہ کو روانہ ھوئی تاکہ گورنر جارل کو جو ابھی تک شملہ میں مقیم تھا مہاراجہ کی ملاقات اور دریائے سندھ، راستہ کی نسبت تمام کیفیت جاکر سنائے - یہ سفارت راستہ میں امرتسر بھی تہری جہاں انہوں نے دربار صاحب کے درشن کئے -

## تيره غازي خال پر تسلط ١٨٣١ع

یہ بتایا جاچی ہے کہ مہاراجہ نے دریائے سندھ کے پار کا علاقہ فتم کر لیا تھا مگر اُن صوبوں کی حکومت پر پتھان

<sup>&</sup>quot; برنز کی درخواست پرمہاراجہ نے اُسے اپنے جواهرات دکھلائے شہرةُ آفاق هبرا" کوہ نور " دیکھ، کر برنز اور اُس کے ساتھی دنگ رہ گئے - اِنہوں نے ایک لال بھی دیکھا۔ جس پر کئی بادشاھوں کے نام کندہ تھے - جن میں سے اورنگ زیب اور احبد شاہ ابدائی کے نام صافعور پر پڑھے جاتے تھے - دیکھو سفرنامۂ برنز -

گورنروس کو هی بحال رکها تها - چذانچه پشاور پر سردار سلطان محمد حكمران تها .. ديرة اسمعيل خال كا علاقه نواب ملکیولا کی جاگیر تھا ڈیولا غازی خاں کی نظامت نواب بہالہور کے سپرد تھی جو اُس کے عوض تیبن لاکھ، روپیہ سالانه دربار لاهور كو إدا كرتا تها ـ چونكه بهالپور كى ریاست دریائے ستلم کے پار تک پھیلی ھوئی تھی – اِس لینے یہاں کا نواب سرکار انگریزی سے پناہ طلب کرسکتا تھا۔ جب انگریزی سفارت دریائے سندہ کی راہ لاھور آرھی تھی۔ تو مہاراجہ کو اُس کے اصل مدعا کا حال معلوم ہوگیا تھا ۔ چناتچة أسے شک هوگیا - كة كہيں أسے تيره غازى خال كے علاقه سے هاتهه نه دهونا پچے - چانچه ابهی لفتغلب برنز اپنے تحالف کے ساتھ ابھی راہ ھی میں تھا کہ مہاراجہ نے جرنیل ونتوه کو ایک دسته فوج همراه دے کو دیره عازی خال کی جانب روانه کیا - نواب بہاول پور کے ساتھ اجارہ ختم کر دیا گیا -اور آدیره غازی خال براه راست سکه، سلطنت میں شامل کر ليا گيا -

## روپتر کی ملاقات کی تیاریاں ۔ اکتربر سنہ ۱۸۳۱ع

جب لفتننت برنو نے اپنی ملاتات کا حال گورنوجنول کو سنایا تو اُس کے دل میں مہاراجہ سے ملنے کی خواهش پیدا ہوئی ۔ چنانچہ لارۃ ولیم بنتنک نے کپتان ویڈ کو لاھور بھیجا جس نے بچی چالاکی اور دانائی سے دربار لاھور سے گورنوجنول کی ملاقات کے لئے دعوت بھجوائی ۔

ملاقات کی تاریخ ۲۵ اکتوبر تھہری - چلانچہ درنوں طرف سے تیاریاں شروع ہوئیں - روپر میں بے شمار خیسے ' قلاتیں ' تیاریاں شروع ہوئیں - روپر میں بے شمار خیسے ' قلاتیں ' شامیانے وغیرہ نصب کئے گئے - طرفین کی تھوری تھوری قوری فوج بطور باڈی گارڈ پہلچ گئی - مہاراجہ کے روپر بہلچ جنی بر توپوں کے ذریعہ سلامی لی گئی اور اسی وقت مہتجر جنرل افزمی اور چیف سکرتری مزاج پرسی کے لئے مہاراجہ کے کیمپ میں آئے - اُس کے بعد مہاراجہ کی طرف سے شہزادہ کھوک سنکھ، ' سردار ہری سنگھ، نلوہ ' سردار ہری سنگھ، نلوہ ' سردار میں سنگھ، اتاری والا اور راجہ گلاب سنگھ، گورنرجنرل نی مازاج پرس کے لئے گئے - لارڈ ولیم بنتنک نے اپنے خیمہ کے مروازہ پر اُن کا خیر مقدم کیا - بری تعظیم کے ساتھ، شہزادہ دورازہ پر اُن کا خیر مقدم کیا - بری تعظیم کے ساتھ، شہزادہ کو ایڈی دائیں طرف بھتایا - ۲۱ اکتوبر کا دن دونوں والیان ریاست کی ملاتات کے لئے مقرر ہوا -

#### مہاراجہ گورنر جنرل کے کیہپ میں

اگلے دن مہاراجہ کے دربار کے اُمرا وزراء ' اهلکار اور خالصہ فوج اپنی اپنی زر دوز وردیوں میں ملبوس آراستہ هاتهیوں اور گھوروں پر سوار گورنرجنرل کے کیمپ کی طرف روانہ هوئے - گورنرجنرل ' کمانڈر انچیف اور سکرتریان هاتهیوں پر سوار مہاراجہ کے استقبال کو آگے بڑھے - جب دونوں والیاں ریاست کے هاتهی برابر هوئے تو دونوں نے پرتپاک مصافحہ کیا ۔

مہاراجہ اپ ھاتھی سے اُتو کر گورنرجنرل کے ھودہ میں آگیا۔ \* اُس کے بعد وہ ھاتھی سے اُترے اور ھاتھ میں ھاتھ قالے کیمپ میں داخل ھوئے۔ رخصت کے وقت ولیم بنتنک نے دو خوبصورت گھوڑے اور برما کا ایک خوبصورت ھاتھی اور بہت سے جواھرات مہاراجہ کی نذر کے کیئے۔

#### گورڈرجنرل مہاراجہ کے کیسپ میں

دوسرے روز مہاراجہ نے کشمیری پشمینے کا شامیانہ نصب کرایا اور اُسے سونے چاندی کی چوبوں اور بیش تیدت قالینوں سے سجایا - شاھزادہ کھڑک سنگھ اور شاھرادہ شیر سنگھ مقررہ وقت پر گورنرجنرل کے استقبال کے لئے حاضر ھوے مہاراجہ ایپ بہترین ھاتھی پر سوار مرجود تھا - جونھی گورنرجنرل اور مہاراجہ کے ھاتھی برابر پہنچے دونوں نے محبت سے پر مصافحہ کیا - گورنرجنرل مہاراجہ کے ھودہ میں محبت سے پر مصافحہ کیا - گورنرجنرل مہاراجہ کے ھودہ میں بر دو سنہری کرسیاں آراستہ تھیں جن پر مہاراجہ اور

پ روایت هے کلا مہاراجلا اپنے هرالا دو سیب لیے گیا تھا ۔ کیونکہ مہاراجہ کے دل میں گورٹو جارل کی طرف سے نکچھ، شک هو گیا تھا ۔ اُس کے نتجومیوں نے اُسے بالیا ته مہاراجلا گورڈو جارل کو در سیب پیش کرے ۔ اگر ولا بخوشی منظور کرلے ۔ تو کوئی خطرہ نلا هوگا ۔ چانکچلا ولا درثو سیب گورڈو جانول نے تہایت خوشی سے قبول کئے ۔ دیواں امراباتھ، بھی اسکی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ ولا لکھا ہے ۔

<sup>&</sup>quot; در سیب که بدست اقدس بودند - به لات بهادر و صاحبهٔ رو مرحمت یانت - ظفرنامه صفحه ۲۰۸ --

گورنر جنرل بیتھ گئے - درباریوں نے اپنے اپنے نذرانے گورنر جنرل کی خدمت میں پیش کئے جنہیں اصول کے مطابق اُس نے صرف ھاتھ سے چھوکر واپس کر دیا ۔ رخصت کے وقت نفیس شال کے ایک سو ایک تھاں چالا آرستہ گھوڑے ' چاندی کے ھودہ والے دو ھاتھی ' گورنر جنرل کی نذر کئے گئے جنھیں اُس نے بخوشی قبول کیا ۔

#### ضیافت کے دن

تیسرے دی مہاراجہ نے گورنر جائرل کی ضیافہت کی ۔
سیکروں قسم کے لذین کھانے تیار کرائے جامیں انگریز
مہمانوں نے نہایت خوشی سے کھایا ۔ اُس سے اگلے روز گورنر
جائرل نے مہاراجہ کو دعوت دی ۔ مہمانوازی کے سب
انتظام مہیا تھے ۔ ضیافت کے خیمہ میں سیکروں انگریز
لیڈیوں نے مہاراجہ گا خیرمقدم کیا ۔ اِس موقعہ پر گورنر
جائرل کے ایما سے باجے والوں نے اپنے وہ وہ کرتب دکھائے

#### فوجى قواعد

اگلے دی مہاراجہ نے انگریزی فوج کی تواعد دیکھی۔ پہلے توپخانہ نے اپ کرتب دکھائے پھر پلٹنوں نے اپ ھنر و کمال پیش کئے جنھیں دیکھ،کر مہاراجہ صاحب بہت محظوظ ھوئے۔ بعد میں انگریز فوجی افسر میدان میں آئے اور اپ کمال دکھانے شروع کئے ۔ یہ دیکھ،کر مہاراجہ کے بہادر سردار بھی باھر نکلے ۔ سردار ھری سنگھ، نلوہ '

جنرل ونتوره ، راجه سوچیت سنکه، ، اور جرنیل الهی بخش وغیره نے ایسے جنگی کرتب دکھائے که تسام انگریز حیران و ششدر ره گئے ۔ اب مهاراجه صاحب کے سپاحیانه جوش نے بھی حرکت کی اور هاتھی سے اُتر کر ایپ مشہور گھوڑے لیلی پر سوار هو گئے ۔ میدان میں ایک پیتل کا لوتا رکھوایا گیا نے مهاراجه تلوار هاته، میں لیکر گھوڑا دورآتا هؤا پاس سے گذرا ۔ گزوڑے کو تهہرائے بغیر تلوار کی نوک سے لوتے پر ایسے نشان لگائے ۔ جو ایک خوبصورت پھول کی شکل ظاهر کرتے تھے ۔ گورنر جنرل اور دیگر پھول کی شکل ظاهر کرتے تھے ۔ گورنر جنرل اور دیگر بیدان بدندان رہ گئے۔ پھر گورنر جنرل نے مهاراجه کی فوج کی انگشت بدندان ره گئے ۔ پھر گورنر جنرل نے مهاراجه کی فوج کی قواعد دیکھی ۔ خالصه توپجانه کی گولهاندازی اور پیادہ قواعد دیکھی ۔ خالصه توپجانه کی گولهاندازی اور پیادہ فوج کی قواعد کی قواعدہانی دیکھی ۔ خالصه توپجانه کی گولهاندازی اور پیادہ فوج کی قواعدہانی دیکھی ۔ خوس هوئے ۔

#### اهور کو واپسی

أسى شام روانكى كا دربار منعقد هوا اور يكم نومبر ١٨٣١ع كو دونوں حكسرال الله الله علاقة كى طرف روانة هوئے - مهاراجة أونة اور كيورتهلة سے هوتا هوا ١٦ نومبر كو لاهور دہنچ

#### كل بيكم كا قصه - سند ١٨٣٢ع

سنه ۱۸۳۲ع کے دوران میں رنجیت سنگھ نے گل بہار نامی ایک خوبصورت رقاصه کو اپنے حرم میں داخل کر لیا - کچھ عرصه تک اُس کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رها - اُسے کل بیگم کا خطاب دیا گیا - اور اُسی کے بھائی بندوں کو انعام و اکرام سے مالامال کر دیا - \*

## کشمیر کی بدانتظامی ـ سند ۱۸۳۳ع -

کچھ عرصه سے صوبۂ کشمیر شہزادہ شیر سلگھ، کی تحویل میں تھا۔ دیوان بساکھا سلگھ، اُس کا مال افسو تھا۔ مگر دیوان نے دیانتداری کے اصول پر عمل نه کیا اور نه هی شہزادہ نے معاملات ریاست کی طرف توجه دی ۔ چنانچه مہاراجه کو کشمیر کی بد انتظامی کی پے در پے خبریں آنی شروع هوئیں۔ رنجیت سلگھ، نے جمعدار خوشحال سلگھ، آنی شروع هوئیں۔ رنجیت سلگھ، نے جمعدار خوشحال سلگھ، بہائی گورمکھ، سلگھ، اور شیخ غلام محیالدین کو معاملات بہتر کرنے کے لئے بھیجا۔ مگر ایسا معلوم هوتا هے که اِن بہتر کرنے کے لئے بھیجا۔ مگر ایسا معلوم هوتا هے که اِن بہتر کرنے کے لئے بھیجا۔ مگر ایسا معلوم هوتا هے که اِن بہتری سمجھی۔

#### قحط كشهير

اِسی سال قصل نه هونے کی وجه سے کشمیر میں قتحط شروع هو گیا جو اِس قدر شرید تها که هزاروں گهرانے اپنے وطن کو خیرباد که کر پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں جا آباد هوئے۔ دیوان امرنانه، کی تحریر سے معلوم

<sup>\*</sup> دیوان امر ثاتهم اور منشی سوهن لال نے اِس تصد کو اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھم بیان کیا ہے۔ دیکھو طفر ثامتُہ ۔ صفحت ۲۱۸ سے ۲۱۸ عددةالتواریخ دفتر سوئم حصد درئم صفحت ۱۹۹ سے ۱۹۱

هوتا هے که ایسا قتعط کشمیر میں گذشتہ دو سوسال میں کبھی ظہور میں نہیں آیا تھا۔ مہاراجہ نے اِس موقعہ پر بہی فراخدلی سے کام لیا۔ لاہور اور امرتسر میں مصیبت زدوں کی امداد کے لئے جا بجا ذخیرے کھول دئے گئے جہاں قتعطزدوں کو سامان خوراک صفت ملتا تھا۔ نیز سرکاری گوداموں سے هزارها میں گذدم کشمیر روانہ کی گئی۔ جو اناج بیوپاری لوگوں نے بھی کشمیر بھیجا مہاراجہ نے اُس پر بھی محصول چئگی معان کر دیا۔ \*

## ديوان بساكها سنكهر اور شيخ غلام سحي الدين كو سزا

مهاراجة كو شبة تها كة إن دو اشخاص نے مل ك سركارى روپية خردبرد كر ليا هے - چنانچة دونوں سزا كے مرتكب هوئے ـ بساتها سنگه، پابة زنجير لاهور لايا گيا اور چار لاكه، روپية أس سے بر آمد كيا گيا - شيخ غلام محمي الدين كى نسبت مهاراجة كو ية بنايا گيا كة أس نے الله وطن هوشيار پور ميں الله مكان ميں نقد روپية زير زمهن دفن كر ركها هے اور شبة كو رفع كرنے كے لئے اس جگه، الله مرشد كى فرضى قبر تعمير كر لي هے - مهاراجة كے حكم سے مرشد كى فرضى قبر تعمير كر لي هے - مهاراجة كے حكم سے كو يقدر كهدوائي گئي جس ميں سے نو لاكه، روپية كى ماليت كا سونا چاندى اور زر نقد برآمد هوا جس يو مهاراجة نے

<sup>\*</sup>تفعیل کے لئے دیکھو طفرنامهٔ رئیجیت سلگھ - صفحه ۲۲۲ ۲۲۵ میده ۱۸۲

تنزاً شیخ کو کہا که تمهارے مرشد کی عبادت بے فائدہ نہیں گئی کیونکہ اُس کی هذیاں سونے اور چاندی میں تبدیل هو گئی هیں۔ \* شیخ اپ عہدہ سے معزول کیا گیا اور یہ تمام روپیہ سرکاری خزانہ میں داخل هوا۔

دریاے سندھ کے راستہ انگریزی تجارت سنہ ۱۸۳۲ع

پیشتر ذکر آچکا ہے کہ مہاراجہ کے لئے دریاے سندھ کی والا تصائف بھیجنے کا مقصد دریا کے راستہ سے بخوبی واقفیت حاصل کرنا تھا سرکار انگریزی سندھ اور افغانستان وغیرہ ممالک کے ساتھ اپنی تجارت قائم کرنا چاھتی تھی۔ نیز انگریزوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر کبھی شاہ روس اور شاہ ایران مل کر ھندوستان کی طرف اپنی توجہ پھیریں تو وہ سندھ کے راستہ جلدی ھی اپنی حفاظت کے لئے سرحد پر پہنچ جائیں ۔ یہ مدعا آنھوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ می پوشیدہ رکھا ھوا تھا ۔ دوسری طرف شیر پنجاب بھی سندھ مفتوح کرنے کی خواھش رکھتا تھا ۔ آسے یقین تھا ۔ کہ سندھ کے یلوچی سپاھی خالصہ فوج کے سامنے ایک دم بھی نہیں تھیا ۔ کہ سندھ تھیر سکیں کے یلوچی سپاھی خالصہ فوج کے سامنے ایک دم بھی نہیں تھیا ۔

#### عهد ذامد

در اصل اِسی پیچیدگی کو سلجهانے کے لئے هی گورنر

<sup>&</sup>quot; ایها الشین عبادات معتدیهٔ شیا خالی ده رفت - بلکه استحوان ها مرشد شیا عین زر گشت " ظفر ناملا - صفحید ۴۲۸

جذرل نے مہاراجہ سے ملاقات کی تھی گو دوران ملاقات میں ارادتاً ایس معاملہ کی طرف کسی قسم کا اشارہ نہیں کیا گیا ۔ ۸ اکتوبر سنہ ۱۸۳۱ع میں کرنیل پومینخر امیران سندھ، کے ساتھ، تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لئے روانہ ھوا جس کے لئے اُسے جانفشانی و کوشش کرنی پڑی ۔ مگر آخرکار اُسے کامیابی حاصل ھوئی اور اپریل سنہ ۱۸۳۱ع میں سندھ، کے تیندوں \* حکسرانوں کے ساتھ، جدا جدا تجارتی عہد نامے قائم کئے گئے جن کی روسے یہ قوار پایا کہ امیران سندھ انگریزی تجارتی جہازوں سے کوئی مزاحمت نہ کریں گے ۔ انگریزی تجارتی جہازوں سے کوئی مزاحمت نہ کریں گے ۔ انگریزی تجارتی جہازوں سے کوئی مزاحمت نہ کریں گے ۔

## دربار لاهور سے عہددامہ

امیران سنده کے ساتھ عہدنامہ طے هو جانے کے بعد گورنر جنرل نے رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی اِس کے متعلق عہدنامہ کرنا چاھا اور اِسی غرض سے خط و کپتابت شروع کر دئی ۔ دسمبر سنہ ۱۸۳۲ع میں کپتان ویڈ کو لڈھیانہ سے لاھور جانے کے لئے ھدایت ملی ۔ گورنر جنرل کی تجویز سن کر مہاراجہ شھی و پنج میں پڑ گیا کیونکہ وہ خود صوبۂ سنده فتمے کرنا چاھتا تھا ۔ مگر بہت قیل و قال کے بعد أس نے بھی اِس بات کو منظور کر لیا اور ۲۷ دسمبر أس نے بھی اِس بات کو منظور کر لیا اور ۲۷ دسمبر

<sup>\*</sup> صوبغً سندھم اُن دونوں تین حکومتوں پر مشتمال تھا ۔۔ جنوب میں ریاست حیدرآباد تھی ۔۔ شمال میں خیرپور ۔۔ اور اِن دونوں کے درمین میر پور کی ریاست تھی ۔۔

سنة ١٨٣١ع كو عهدتامة لكهم ديا۔

# شاہ شجاع الملک کی تخت کابل کے لئے داوبارہ کوشش سنہ ۱۸۳۳ ۔ ۱۸۳۵ع

ان دنوں شلطنت درانی کا شیرازه بکهر چکا تها اور اُس کے تین ٹکڑے ھو چکے تھے۔ کابل ' فؤنی اور جال آباد کے تین صوبے سردار دوست محصد خاں بارکازئی کے تسلط میں تھے۔ قددهار میں اُس کا دوسرا بھائی شیر دل خاں خود مختار حکمران تها - اور صوبهٔ هرات شهزاده کامران کے قبضہ میں تھا۔ اِس کھلبلی کو دیکھ، کو شاہ شجاع الملک کے دل میں تمناہے شاھی نے پھر زور کیا - اور وہ ایک بار پھر قسست آزمائی کرنے کے لئے تیار ھو گیا چنانچہ سنه ١٨٣٣ع ميں شاہ نے لدھيانہ سے کہے گيا - مالير کوتلہ اور جگراؤں سے ھوتا ھوا نواب بھاولدور کے یاس پہندیا۔ رھاں سے کمچھ، امداد لے کر سندھ کی طرف بڑھا اور شکارپور میں جا دیرے لگائے۔ حاکمان سندھ، اور مہاراجة رنجیت سنگھ، کے ساته، خط و کتابت شروع کر دی - مهاراجه رنجیت سلکه، نے اِس شرط پر شاہ کو صالی امداد دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ تنخمت کابل حاصل کرنے میں کامیاب هو جانے تو وہ سنده، پار کے تمام علاقہ یعنی پشاور ' بنوں ' دیرہ اسمعیل خاں اور دیرہ غازی خاں وغیرہ صوبحات پر اینا دعوی همیشه کے لئے چهور دے گا اور رنجیت سنگھ کو از روئے قانون اور از روئے حقیقت أس علاقه كا حكمران تسلیم كرلیكا - شاه نے یه شرائط منظور کر لیس - مهاراجة نے أسے ایک توپ اور ایک لاکھ, روپیۃ نقد بطور امداد بھیجا - اُس کے بعد شاہ نے امیران سندھ, سے خراج طلب کیا کیونکۃ پہلے یۃ لوگ شاھان درائي کے صوبۃدار تھے - اُن کے انکار کرنے پر شاہ شجاع اور امیر حیدرآباد کے درمیان میں جنگ ھوئي جس میں والئے حیدرآباد کو شکست ھوئي اور شاہ نے امیران سندھ, سے پانچ لاکھ, روپیۃ وصول کیا - اِس کے بعد شاہ قندھار پہنچا اور شہر کا گھیرا ڈال دیا - سردار دوست محمد خال والئے کابل بہت سرعت سے شاہ کا مقابلۃ کرنے کے لئے قندھار پہنچا - وہ کابل بہت سرعت سے شاہ کا مقابلۃ کرنے کے لئے قندھار پہنچا - وہ سیستان کی طرف بھاگا اور وہاں سے مصائب جھیلتا ہوا

## پشاور میں سکھ گورنر مئی سنه ۱۸۳۳ع

پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ مہاراجہ نے پشاور کا علاقہ سلطان محمد خال بارکزئی کو دے رکھا تھا اور اُس سے سالانہ خراج لیا کرتا تھا ۔ چونکہ مہاراجہ کے دل میں افغانوں کی طرف سے ہمیشہ شبہ رہنا تھا اِس لئے شاہ شجاع اور دوست محمد خال کے درمیان جنگ کے درران میں مہاراجہ نے اِسی میں مصلحت سمجھی کہ ملک پشاور کو براہ راست اِنے قبضہ میں کر لے ۔ ایریل ۱۸۳۸ع میں سکھوں کے مشہور اپنے قبضہ میں کر لے ۔ ایریل ۱۸۳۷ع میں سکھوں کے مشہور جونیل سردار ہری سنگھ ناوہ کے ہمراہ کثیرالتعداد فوج پشاور رانہ کی گئی جس کی کمان کئور نونہال سنگھ کو عطا ہوئی۔

خالصة قوج کے پشاور پہنچنے پر سردار سلطان محصد خال اور اُس کے بھائی پھر محصد خال نے شہر خالی کر دیا اور مہاراجة کے سرداروں نے پشاور پر قبضة کرلھا - کفور نونھال سفکر یشاور کا پہلا سکھ گورنر تعهنات ہوا -

## دوست محمد خان کا پشاور پر حمله

دوست محمد خال والي كابل كو جب الله بهائول كه يشاور سے دست بردار هونے كى خبر ملى تو وه آگ بكولا هو كها اور ايك جرار لشكر كے همراه كابل سے كوچ كها درة خيبر عبور كركے پشاور كے قريب ميدان ميں خيمة زن هوا اور افغانوں كو سكهوں كے خلاف جهاد پر آمادة كون ميں مشغول هو كها - مهاراجة كو جب ية خبر ملى تو فوراً لاهور سے روانة هو پرا - كو اس كى عمر اُس وقت پچپس سال كي تهي اور صحت بهي كمزور تهى تاهم ذبل كوچ كرتا هوا جلد هي پشاور آن پهنچا - \* دوست محمد خال نے جب مهاراجة كي تهاريوں كا حال ديكها تو كهبرا كها - جب اُس سے كچه، بن نه آيا تو ايك شرمناك حركت كا مرتكب هوا - كي كيمپ مهن تهے - اُس نے اُنهيں نظربند كر لها اور ايلے مهاراجة كے كيمپ مهن تهے - اُس نے اُنهيں نظربند كر لها اور ايلے

<sup>\*</sup> دوست معدد در دارالهاک کابل بوائے جهاد اوافراخت - سوکار والا نیز بشعوائے ها - " ما پیر شدیم ر دل جوانست هنوز " براسپ تندگر وصبا رفتار سوار شده - روا رو وارد پشارر و بر آن شغال وروبه سیرت حملهآور گشته عفر نامهٔ رنعیت سنگه، صفحه ۲۳۰ -

همرالا لے کو جلال آباد کی طرف واپس روانہ هوا۔ فقیر عزیزالدین نہایت دانش مند اور مدبر شخص تھا۔ اُس نے اُس موقعہ پر بچی دانائی سے کام لھا اور دوست محمد کو قرا دهمکا کو سمجھا بجھا کر رهائی حاصل کرلی - ممکن تھا کہ اگر دوست محمد واپس نہ لوق جاتا تو مہاراجہ جسے اپنے سفھروں کی عوت کا بہت پاس تھا اُسے اپنے کئے کی سزا دیتا۔ \*

## انتظام يشاور

اب مہاراجہ نے پشاور کا پورے طور پر بندوبست کرنے کا مصسم ارادہ کر لھا۔ سرحد پر متچنی اور سکھ، تیوی جر آج کل شنکرگڑھ، کے نام سے مشہور ھے دو نئے قلعے باوانے کا حکم دیا † اور سردار ھری سنگھ، ناوہ کو اِس کام پر تعینات کھا۔ نیز سردار مذکور کو صوبۂ پشاور کا فوجی محکمہ سیرد کیا گیا اور راجہ گلاب سنگھ، مالیہ کے کام پر مامور ھوا۔ دوست محمد خال کے بھائیوں کو اینے ھاتھ، میں رکھنے کی

الله الله سفیروں کے تید ہوئے کی خبر سن کر مہاراجہ نے تسم کھائی تھی کہ جب تک ایک عزیز الدین کے بدلے ہزار انفائوں کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس ثلا بجھا لوں واپس الاهور ثه جاؤنگا – مگر عزیز الدین کی مشت ساجت پر مہاراجہ اپنے ارادہ سے باز رہا –

<sup>†</sup> ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجہ سکھوں کے چند خاندانوں کو سرحد پر بساتا چاھتا تھا ۔ اِسی غرض سے کئی نئے گاؤں آباد کئے گئے ۔ مثلاً شیر گڑھ، ' سکھوں کی تیری ' چک خالصہ وغیرہ جو آج تک اِس علاقہ میں موجود ہیں ۔ مگر مہاراچہ کی رفات کے ساتھ، ھی یہ تجویز غتم ہو گئی ۔ دیکھو تاریخ مہاراجہ رنجیت سٹکھ، مصفقہ بھائی پریم سٹکھ، ۔

فرض سے مہاراجہ نے سلطان محمد اور پیر محمد خاں کو کوھات اور ھشت نگر کے علاقہ میں تین لاکھ روییہ سالانہ کی جاگیر عطا کی علاقہ دوآبہ میں دیا۔ اور بھی بہت سے رئیسوں کو جاگیریں اور انعامات ملے۔

#### فتم لداخ سنه ١٨٣٢ع

جسوں کے قرب و جوار کا کوھسٹانی علاقہ راجہ گلاب سلٹھ، کی نظامت میں تھا۔ گلاب سلگھ، نظرتاً بڑا دوراندیش آدمی تھا۔ اُس نے تھوڑے ھی دنوں میں اپنی طاقت مسٹھکم کرلی اور موقع پاکر اپنے قابل جرنیل زورآور سلگھ، کی کمان میں جرار لشکر لدانے کی جانب روانہ کیا۔ یہ سردار کشٹوار کے داستے گھاتیاں عبور کرتا ھوا سورو وادی میں جا پہلچا جہاں لدانے کے گورنر سے اُس کی متھ، بھیڑ ھوئی۔ دو ماہ کی جنگ کے بعد لدانے کا حاکم خراج دیئے پر متجبور ھو گیا۔ یہ آج تک کشمیر کی ریاست کا ایک حصہ ھے۔

# كغور فوفهال سنگه, كي شادي - مارچ ١٨٣٧ع

کلور نونهال سنگه کی شادی سردار شام سنگه اتاری والے کی بیتی سے هوئی تهی ۔ اُن دنوں مهاراجة کی طاقت پورے زوروں پر تهی - اِس وجة سے یة شادی نهایت شان و شوکت اور دهوم دهام سے کی گئی - دور دراز کے راجاؤں 'مهاراجوں 'گورنر جنرل اور بوے بوے انگریزی افسروں کو مدعو کیا گیا - چنانچة انگریزی فوج کا کماندر انچیف سر هنری فین اور اُس کی بیگم شادی میں شامل هوئے - مهمانوں کی خاطر تواضع کا

انتظام اعلی پیمانے پر کیا گیا تھا ۔ اُن کے آرام و آسائھی کے لئے هر قسم کے سامان مہدا تئے گئے ـ برات کی (وانگی کے موقع پر تمام معزز مہمان آراسته هاتهیوں پر سوار تھے - یمیموں اور غربا میں تقسیم کرنے کے لئے مہاراجہ نے هر هاتهی پر دو دو هزار روپیه کی تهیلیال رکهوا دی تهیل - سکه حکومت کے ادنی خادم سے لے کر اعلی افسر تک هر ایک زرق برق پوشاک میں ملبرس تھا۔ ماک کے هر گوشه سے لاکھوں کی تعداد میں المک منگے اکتھے ہو گئے جو ستک کے دورویت کھتے تھے - ان پر أشرفيوں اور روپيوں كى بارش هو رهى تهى - ميك گريگر لكهتا هے که باره لاکه، سے زائد روپیہ غربا میں تقسیم کیا گیا - دیگر مورخيين اِس كى تعداد بائيس لاكه لكهتي هين - دراصل يه رقم کسی حالت میں بھی بیس لاکھ روپیہ سے کم نہ تھی۔ \* سردار شام سنگھ، نے بھی برات کی خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا - هر ایک مهمان کے لئے اُس کے رتبہ کے مطابق ضروری سامان مهیا کیا گیا - نیزه بازی اور شمشیر زنی اور بازیگری کے عمدہ کرتب کرنے والوں نے براتیوں کو معطوظ اکھا - جهود موس کھارہ ہاتھی ' ایک سو گھوڑے ' ایک سو اونمٹ ' یک سو گئے ؛ ایک سو ایک بھیٹس ؛ پانسو کشمیری شالیں ، بے شمار جواهرات اور بهت سانقد روپیه دیا - معزز مهمانون کو بیش بها خلعتیں دیں - اِس شادی پر سردار شام سلکھ کا

اس شادی کے موقعا پر مہاراجا کو تنریباً ساتھے چھ الکھ، روپیا عمور تنبول کے وصول ہوا - اِس کی تفصیل کے لئے دیکھو عبدةالتواریخ دفتر سویم حصا سویم -

پندره لاکه رویهه خرچ هوا \* - قصه کوتاه کنور نونهال سلگه کی شادی کیا تهی گویا زمانه نهال هو گیا - پنجاب کی تاریخ میں یه قابل یادگار واقعه هے -

#### جنگ جمرود - اپريل ۱۸۳۷ع

سكه گورنر كا پشاور مين تعينات هونا دوست محمد خان والئے کابل کے دل میں کانتے کی طرح کھٹک رھا تھا - ١٨٣٥ع میں اُس نے پشاور لیائے کی ناکام کوشش کی ۔ پھر اُس نے افکریووں کے ساتھ ساز باز شروع کی - جب اُدھر سے بھی ناأمیدی هوئی تو اُس نے ایک بار پهر رنجیت سنگه سے دوچار هونے کی تهاں لی - یہ جان کر سردار هري سلگه، ناوہ نے درہ خهبر کے ناکے پر اپنی طاقت کو اور بھی مستحکم کر لیا - اپریل ۱۸۳۷ع میں جمرود کے مقام پر افغانوں اور سکھوں میں بوی خونریز جنگ هوئی - بهادر سردار هری سنگه گهورے در سوار میدان جنگ میں اپنی فوج کو جوش دلانے کے لئے اِدھر سے اُدھر بهاکتا پهرتا تها که دشس کی گولیوں سے موت کا شکار هوا -اِس سانصة سے خالصة فوج میں سناتا چها گیا اور أنهیں مجبوراً جمرود کے قلمہ میں پفاہ لینی بڑی۔ مہاراجہ یہ خبر سنتے هی بهاری کمک لیکر پشاور کی طرف روانه هوا اور رھتاس کے مقام پر قیام کیا ۔ یہاں سے راجہ دھیاں سلکھ، کی سرکردگی میں خالصة فوج ذبل کوچ کرتی هوئی بهاری

<sup>\*</sup> سر ليبيل گرفن ، پنجاب چيفس - جلد اول - صفحه ٢٣٢ - اور عددةالتواريم دفتر سوئم حصا دورم صفحه ٣٧٧ -

توپوں کے ساتھ، چھ روز کے قابیل عرصہ میں دو سو میل سے زیادہ سفر طے کر کے پشاور پہنچ گئی - سکھ کسک کو آتے دیکھ کر افغانوں کے حوصلے یست عو گئے اور وہ واپس کابل بھاگ گئے ۔

سکھوں اور انگریزوں کی کابل پر چڑھائی ۔ ۱۸۳۸ع تلوار کے زور سے پشاور واپس لھنے کی دوست محمد کی یہ آخری کوشش تھی۔ ۱۸۳۸ء میں انگریزوں نے روس کی پہش بندی کرنے کی فرض سے دوست محمد سے رابطہ اتحاد تائم کرنا چاھا ۔ دوست محمد نے اپنی دوستی اور امداد کے عوض انگریزوں سے یہ طالب کیا کہ وہ اُسے پشاور واپس دلانے میں مدد کریں ۔ انگریز ونجیت سنگھ، سے بگاڑنا نہ چاھائے تھے ۔ چانچہ دوست محمد خال کے ساتھ، وابطہ اتحاد کی گنت و شنید ختم ھو گئی ۔ انگریزوں نے شاہ شجاع الملک کو کابل کے تخت پر بحال کرنا چاھا ۔ ونجیت سنگھ، بھی اِس شرط پر شاہ کی مدد کرنے پر آمادہ ھو گیا کہ وہ کابل کا بادشاہ بننے پر سندھ پار کے علاقہ پر ھمیشہ کے لئے اپنا دعوی چھوڑ دے ۔ چانچہ پار کے علاقہ پر ھمیشہ کے لئے اپنا دعوی چھوڑ دے ۔ چانچہ شاہ شجاع اور انگریزی فوج بہاولپور ' سندھ، اور درہ بولان سے شاہ شجاع اور انگریزی فوج بہاولپور ' سندھ، اور درہ بولان سے ھوتی ھوئی دوست محمد خاں پر حملہ آور ھوئی ۔ یہ جنگ ھوتی ھوئی دوست محمد خاں پر حملہ آور ھوئی ۔ یہ جنگ تام سے مشہور ھے ۔ \*

<sup>\*</sup> اس موقعہ پر مہاراجہ رنجیت سنگھم نے انگریزی فوج کو اپنے ملک میں سے گزرنے کی اجازت ٹہیں دی تھی – اس لئر اس فوج کو درگ بولاں ولا لمبا سفو طے کوٹا پڑا –

مهاراجه رنجيت سنگه كا انتقال - ۲۷ جون ۱۸۳۹ و ابهی جلگ افغانستان جاری تهی که مهاراجه رنجیت سلكه، يكايك بهمار هو كيا ـ درحقيقت مهاراجه پانيم سال س بیداری کا شکار هو رها تھا۔ مگر اُس کے قوی اعظا اور شم زوری نے اُسے بچائے رکھا۔ ۱۸۳۳ع میں رنجیت سنگھ پر فالم کا پہلا حملہ ہوا تھا جس وقت وہ بمشکل موت کے مدھ سے بچا تھا۔ بعد ازاں مہاراجة نے سلطنت کے انتظام کا کچھ حصة اپنے دانا وزیر راجه دھیاں سلکھ کے سپرد کر دیا تھا ۔ مگر پھر بھی پنجاب کی وسیع سلطنت کا بار اِس قدر بهاری تها که جس کے نیچے مہاراجہ کی صحت دن بدن دبی جا رهی تھی ۔ اُس کی تندرستی برابر گهتنی جا رهی تهی حتی که اپریل سلة ١٨٣٩ع ميس مهاراجة سخت بيمار يرة كيا - إس دفعة مہاراجة بھی اپنی زندگی سے مایوس هو گیا ۔ ماہ متی کے تهسرے هنده میں اُس نے ایک دربار منعقد کیا جس میں کل اراکین سلطانت جمع هوئے .. مہاراجة نے اپنے بوے بیتے شہزادہ کھڑک سلگھ، کو راجنلک دیا - حاضرین دربار نے ولیء کو ندریں پیش کیں ۔ راجہ دھیان سنگھ اُس کا وزیر مقرر هوا \_ اِس بات کا اعلان کرنے کے لیئے تمام صوبة داروں اور فوجی افسروں کے نام سرکاری پروانے جاری کٹے گئے \* - مہاراجه کی زندگی کا یہ آخری دربار تھا ۔ اُس کے

<sup>\*</sup> تقصیل کے لئے دیکھو عدۃ الآواریخ دفتر سوئم - حصد پنجم - صفحۃ ۱۳۷ و ۱۳۷ -

بعد مہاراجہ کا مرض دن بدن بجھتا گھا اور وہ آخرکار ۲۷ جون بروز ویروار شام کے وقت اِس جہان فانی سے رحلت کر گھا۔

#### مهاراجه کا مرتک سنسکار - ۲۸ جون

اگلے روز مہاراجہ کا مرتک سنسکار نہایت دھرم دھام کے ساتھ کیا گیا ۔ گرد و نواح کے ھزاروں لوگ اپنے پیارے مہاراجہ کے آخری سنسکار میں شامل ھو نے کے لئے جوق در جوق جمع ھوئے ۔ مہاراجہ کی ارتھی جہاز کی شکل کی بنائی گئی جس کو پورے شاھی طریقہ سے سجایا گیا اور لاھور کے بڑے برزے بازاروں سے گذارا گیا ۔ جوں جوں یہ جلوس چلتا جاتا تھا اُوپر سے ھزاروں روپیہ نچھارر کئے جاتے تھے ۔ منشی سوھن لال لکھتا ھے کہ لوگوں کو مہاراجہ سے اِس قدر متحبت تھی کہ وہ جنازہ کے ساتھ زار و زار رو رھے تھے ۔ دریائے راوی کے کنارے مہاراجہ کی توں کی نذر کیا گیا ۔ عین اُس وقت قلعہ سے توپہ کی نذر کیا گیا ۔ عین اُس وقت قلعہ سے توپہ اُس کی کئی رانیاں اور داسیاں ستی ھوئیں ۔

## خالصه تاریخ کا نیا دور

مہاراجہ رنجیت سلکھ کی وفات کے ساتھ شی خالصہ تاریخ کا ایک اھم باب بند ھونا ھے ۔ رنجیت سلکھ نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اُتھ کر پنجاب بھر میں عظیمالشان خالصہ سلطنت قائم کی ۔ بلکہ پنجاب سے

باهر کے کئی مسالک مثلاً کشمیر' لدائے' پشاور اور جمرود اپنی قلمرو میں شامل کر لئے ۔ اپنے زمانہ میں رنجیت سلکم ایک الثانی هستی تها ۔ اُس نے بے سروسامانی کی حالت میں اپنی زندگی شروع کی لیکن تهورے هی عرصة میں وہ طاقت بہم پہلنچائی کہ جس سے خالصہ کا چاروں طرف دنکا بجلے لگا۔ مرتے وقت رنجیت سنگھ ایک وسهم سلطنت ، جرار اور قواعددان فوج اور نقد و جنس سے پر خزانہ اپنے جانشین کے حوالہ کر کیا - رنجیت سنگھ اپنی ذاتی سعی سے آئندہ آنے والی خالصة نسلوں کے سامنے اعلی درجه کی مثال چهور گیا - یہ اُسی کی کوششوں کا نتيجه تها که سکه، آج ان آپ کو ايک متحده قوم تصور کرتے ھیں اور اِسی سکھ سلطنت کی بنا پر اپنے پولیٹکل حقوق کورنمات سے طلب کرتے ھیں رنجیت سنگھ کے انتظام سلطلت اور أس كى ذاتى صفات كا ذكر هم اكلے باب ميں كرينگے - يہاں صرف يه بنا دينا هي كاني هے كه إنيسويں صدی میں رتجیت سلکھ کے برابر همارے ملک میں کوئی دوسرا شخص پیدا نهیں هوا ـ

# پندرهوان باب

مهاراجه كا مالي ، ملكي اور فوجي انتظام

مہاراجہ کی سلطنت مہاراجہ کی سلطنت کا رقبہ مہاراجہ کی وفات کے وقت اُس کی رسیع سلطنت کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ، چالیس ہزار مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ جس کی ایک حد لداج اور اسکردو کی جانب تبت تک پھیلی

ھوٹی تھی - دوسری جانب درہ خھبر سے چل کر کوہ سلیمان کی پہاریوں سے تکراتی ھوٹی جنوب میں شکار پور سندھ تک پہنچتی تھی ۔ مشرق میں انگریزوں کے سانھ دریائے سنلیج حد

فاصل مقرر ہو چکی تھی۔ یہ سلطنت چار بڑے بڑے صوبوں مہیں منقسم تھی جون کے نام مہاراجہ کے سرکاری کافذات میں اِس طرح تدرج ہیں۔ (۱) صوبہ لاہور (۲) صوبہ دارلماں ملتان (۳) صوبہ جنت نظیر کشمیر (۳) اولکائے پشاور۔

مهاراچه کي آسدني

مهاراجه رنجیت سلکه کے زمانه میں سرکاری آمدنی مالیه و دیگر وسائل سے حسب ذیل تھی جس کو نقشه کی صورت میں درج کیا جانا ہے۔

نقشه آمدني سركار خالصه ۹-۱۸۳۸ع

آ نوت ـــ مفصله ذیل رقومات دفتر مال کے سببت ۱۸۹۵ بکرمی کے کافذات لیکر جمع کی گئی هیں ـ صوبهجات کشمیر اور ملتان

کے آمدنی اجارہ کی شکل میں وصول کی جاتی تھی چانچة یہ رقومات هم نے دفتر مال کے سمجت ۱-۱۹۰۱ بکرمی کے کافذات سے لی هیں جہاں ان صوبوں کا پنبےسالہ حساب ایک جگه درج کیا ہوا ہے ۔ جاگیرات کی رقوم کسی ایک جگه لکھی هوئی موجود إنهين هين - يه مختلف كفذات سے حاصل كى كئى هين -

یه بهی قریب قریب درست هیی ـ آ (1) صوبة لاهور 114446411 رودية (۲) صوبه ملتان **7774\***++ " رس) صوبه کشیهر 111009> (۲ صوبه بشآور 177198+ 5.5 ا ۱۷۵۵۷۷۳۱ میزان (۱) نذرانه مشخصه ۲۸۱۵۵۷ (۲),, فهر مشخصه روډينه (۲) نذرانه ۷+۳۹۵۷ مهران (۱) سائرات 91+44 روييه (۲) آبکاری (٣) سائرات 1494

١٥٣١٩٣٣ مهؤان

4 4 4 4 V

M44940

"

23

9.5

(۳) جاگيرات ۸۸,++,+++ ...

(۳) رسومات (۲) کان نمک

کل میزان آمدنی ٠٠٠ ٢٨٣٩٣٠٣٢ روپية سالانه تخميناً

[ نوت ــ مهاراجه رنجیت سنگه کے زمانه میں چلنی روپیه یعنی ستندرة سكه كو ضرب نانك شاهى امرتسرية كر نام سے نام رد کرتے تھے ۔ اس میں گیارہ ماشم دو رتی چاندی هوتی تھی - ] [ فوت - مفصله ذیل رقومات مختلف کافذات سے مختلف مدوں کے لئے اکتہی کر کے جمع کی گئی ہیں - قویب قویب یہ تمام رقومات درست ہیں ۔ ]

| K&\$39) | 17,++,+++  | (۱) صرف حضور                |
|---------|------------|-----------------------------|
| 31      | 1114++     | (۲) سرکاران محل خاص         |
| ,,      | 10+++      | (۳) ضيافت وغير <sup>8</sup> |
| 37      | 11++++     | (١٦) دهرم أرتهة             |
| 37      | V 4+++     | * (٥) روزيله داران          |
| 22      | 1014+      | (۲) کارواران                |
| ,,      | 494++      | (٧) جائيرات اهلكاران        |
| ,,      | 110+++     | alas (A)                    |
| ,,      | 100+++     | † (9) ينشن شهزادها          |
| ,,      | **+++      | (+۱) انعامات و خلعت         |
| 23      | r+++       | (11) گلاب خانه              |
| ,,      | 0++++      | (۱۲) اصطبل خاص              |
| 1)      | 10++++     | ت (۱۳) ذخیره جات            |
| زان کل  | &n PPV+P++ | ۾ ميزان کل                  |

<sup>\*</sup> روزینفدار سے مراد ایسے پشش خوار یا جاگیردار سے بھے جس کو روزمرہ کے حساب سے قفد گذارہ کے لئے ملتا تھا =

أ يه پنشن شهؤادة ايوب شاه ابدالي اور قراب سرفراز خال ملتال والي كو ملتي تهي -

گالبخانهٔ سے مراد شفاخانا ھے -

<sup>﴾</sup> اِس میزان میں فوج کا خوج شامل نہیں ھے - وہ شش خوج فوج میں درج ھے اور اس کتاب کے اگلے صفحوں میں ملےگا -

#### افتظام سلطنت

مهاواچه رنجیت سنگه اینی سلطنت کر مالی و ملکی نظم و نسق کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکا ۔ اس کی وجوهات صاف ظاهر هيل - رنجيت سنكم يرها لكها شخص نه تها -اوائل عسر میں هی باپ کا ساية سرسے اُتھ جانے کی وجه سے ریاست کا بار اُس کر سر پر آ پڑا تھا۔ اس لئے وہ اینی تعلیم کی طرف توجه نه درے سکا ۔ اپنے والد سردار مہان سلکھ کی حمین حهات میں بھی اُسے تعالم حاصل کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا ۔ کیونکه سردار مهان سنگه اینی چهوتی سی ریاست کو مستحکم کرنے میں مشغول تھا - نیز رنجیت سلکھ نے ورثہ میں کوئی بڑی بھاری مملکت نه پائی تھی جس کا انتظام کرنے میں اُسے نظم و نستی کے فن میں کسی ہوے پیمانت پر عملى تجربة حاصل هو جانا - علاوة ازين سكه سردار يشغون سے صرف ملک گیری کے علم سے ھی واقف تھے - مالی و ملکی نظم و نسق سے نه انہیں کوئی خاص انس تھا اور نه هی أس جنگ و جدل کے زمانہ میں اُنہیں اِس طرف توجه دیائے کی فرصت سائٹی تھی ۔ اس کام کو ان لوگوں نے اپنے هدو منشی و معصدیوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ رنجیت سلگھ نے یہی باتیں وراثت میں پائیں اور اُنھی حالات میں ولا اور جوان هوا - لوکین میں هی أسے دشمنوں سے اپنی ریاست بچانے کے لئے جد و جہد کرنی پڑی ۔ بیس برس کی عمر سے پہلے ھی وہ العور پر قابض ھو گیا۔ اب اس کر دال میں یه نیک اور زبردست خواهش دیدا هوئی که سکهوں کی ملتشر شده طاقت کو یکجا اکتها کو کے فولادی سانچه میں دھال دئے - چنانچه شروع هی سے اسکی توجه اس اهم کام میں لگ گئی اور لگاتار پچیس سال تک وہ اسی فتوحات کے کام میں مشغول رها -

مہاراجہ کے راستہ میں اور بھی مشکلات تہیں۔ انتظام کا یہ پہلو صرف ان اشخاص کی صدد سے پورا ھو سکتا تھا جو ریاستوں کے مالی و ملکی معاملات کے اُصولوں سے پوری واقفیت اور عملی تجربہ رکھتے ھوں۔ لیکن پلجاب میں گذشته ساتھ ستر سال سے باقاعدہ حکومت کا سلسلہ توت چک تھا۔ اس لئے ایسی قابلیت کے آدمی کا ملنا مصال تھا۔

پہر بھی مہاراجہ نے سلطنت کے ان صیغوں کو ترقی دیئے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی - وہ همیشہ ایسے اشخاص کی تلامی میں رهنا تھا - چنانچہ سنہ ۱۸۹۶ع میں جب گورنمنت کابل کا دیوان بھوانی داس دربار لاھور میں آیا تو مہاراجہ نے معقول تنخواہ اور جاگیر کا لالچ دےکر اُسے اپنے هاں ملازم رکھ لیا - دیوان بھوانی داس نے ایک باقاعدہ دفتری حکومت کی بنیاد رکھی ' دفاتر جاری کئے ' باقاعدہ دفتری حکومت کی بنیاد رکھی ' دفاتر جاری کئے ' نالے - زاں بعد مہاراجہ نے دھلی سے دیوان گنکا رام اور پھر دیوان دینا ناتھ کو بلوایا جنہوں نے اِس صیغہ میں اور پھر دیوان دینا ناتھ کو بلوایا جنہوں نے اِس صیغہ میں اور بھر دیوان دینا ناتھ کو بلوایا جنہوں نے اِس صیغہ میں دور سے یہ دفاتر

جاری ہوئے تب سے لیکر خالصہ حکومت کے اختتام تک تمام صیغوں کے کاغذات پنجاب گورنمنت کے ریکارڈ ارفس میں موجود ھیں۔ اُن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکی انتظام ایک خاصے اچھے طریقہ پر رائیے تھا۔

#### ملكى افتظام

صوبجات ملتان کشمهر اور پشاور کے انتظام کے لئے ناظم یعنی گورنر مقرر تھے۔ صوبۂ لاھور میں پرگنموار کاردار متعین تھے۔ بعد میں بہت سے پرگنے ملاکر اس صوبہ کے بھی بچے بچے حصے بفا دئے گئے تھے جن کے انتظام کے لئے کارداروں کے اوپر افسران اعلیٰ مقرر تھے۔ مثلًا جالفدھر کانگرہ ورپرآباد ورپرآباد ورپرافسران اعلیٰ مقرر تھے۔ مثلًا جالفدھر کانگرہ ورپرآباد ورپرافسرات والی اضلاع کا رتبہ چھوتے چھوتے صوبہ کا ناظم ذمعدار تھا۔ تمام انتظام کے لئے صوبہ کا ناظم ذمعدار تھا۔ آن حکام کے دلوں پر مہاراجہ کا خوف اِس قدر طاری تھا۔ آن حکام کے دلوں پر مہاراجہ کا خوف اِس قدر طاری مہاراجہ اکثر اوقات تمام علاقہ کا دورہ کرتا تھا۔ علاقہ کے چودھریوں اور بر آوردہ اشخاص سے ملکر سرکاری افسروں کی نسبت حالات دریافت کیا کرتا تھا۔ مہاراجہ کو ھر طرح کی نسبت حالات دریافت کیا کرتا تھا۔ مہاراجہ کو ھر طرح سے اپنی رعایا کی بہتری اور بہبودی مقصود تھی اور رعایا بھی آسے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ \*

<sup>\*</sup> کتنے ھی دستورالی جس میں انسر ضلع کے فرائف درج ھوتے ھیں ھماری نظر سے گزرے ھیں ۔ اِن سب میں زیادہ اھم فرض یہ بتالیا گیا ہے کہ رعایا کی بہتری ھر انسر کا فرض ارلین ھے -

## معاملة زمين

زمین کے لگان کے طریقہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ، نے کوئی خاص تبدیلی جاری نہیں کی ۔ اُس زمانہ کے رواج کے مطابق ایک تہائی سے لیکر پیداوار کے نصف حصہ تک معاملہ زمین میں وصول کیا جاتا تھا ۔ کاشتکار کو کئی قسم کی سہولیتں بہم پہنچائی جاتی تھیں ۔ اکثر اوقات شاھی خزانہ سے روپیہ بطور تقاوی دیا جاتا تھا ۔ زمینداروں کے مال مویشی اور هل وعیرہ کوئی قرضخواہ وصولی قرضہ میں قرق نہیں کر سکتا تھا ۔ نئے کوئیں کھدوائے میں کاشتکاروں کی حسب ضرورت مدد کی جاتی تھی ۔ \*

#### عدالتين اور سزائين

أس زمانه ميں عدالتوں كا طريق سيدها ساده تها - ديوانى مقدمات گاؤں كي پنچائتيں فيصل كرتى تهيں - انگريزي عملدارى كي شروع هونے تک پنچائتى طريقة پنجاب ميں پورے زوروں ير تها ـ وصولي قرضه كے مقدمات بهي تعلقه كا كاردار علاقه كي ينچوں كي مدد سے فيصل كرتا تها ـ قائرى كي تعميل كے بعد سركار پچيس في صدي قائرييافته سے بطور كورت فيس لي سركار پچيس في صدي قائريافته سے بطور كورت فيس لي ليا كرتي تهي ـ فوجداري مقدمات كارداروں كي عدالتوں ميں

<sup>\*</sup> رنجیت سنگھ کے طریۃ مال کے مفصل حالات کے لئے دیکھو مصنف کا انگریزی میں لکھا ھوا مضموں جو کہ پنجاب ھستاریکل سوسائٹی کے سنلا ۱۹۱۸ کے جوٹل میں شائع ھوا تھا ۔۔

طر هوتے تھے اور ملزموں کو سزائیں دی جاتی نھیں - چوری کا سراغ لکانے میں پاؤں کا کھوبہ لگانے والوں سے مدد لی جاتی تهي - جب نقش يا كسي گاؤں تك پهنچتا تها تو چور كو برآمد کرنے کی ذمعداری تمام گاؤں پر عائد هوتی تھی۔ گاؤں کی پنچایت کوشش کرکے ملزم گرفتار کرا دیتی تھی۔ مهجوده زمانه کی طرح باقاعدة جیل خانے نه هوتے تھے اور نه ھی محتلف اقسام کے جرائم کے لئے جدا جدا تعزیرات موجود تهیں ۔ عام طور پر جرمانه کی سزا دی جاتی تھی ۔ بیت یا قورے بھی لکائے جاتے تھے۔ بعض اوقات سخت جرم کی پاداش مين جسماني اعضا مثلًا هاته 'ناک 'کان وغيره بهي کتوا دئے جاتے تھے - همارے مطالعة ميں كہيں بھى ايسا ذكر نہيں آيا کہ مہاراجہ نے کسی کو پھانسی یا موت کی سزا دہی ھو۔ بلکته اس کے برعکس ایک دو موقعة پر ایسا ضرور هوا هے کہ مہاراجہ نے اپنے گورنروں کو لعلت ملامت کی اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے ایک یا دو مجرموں کو سزائے موت دی تھی \* ۔ اسی سلسلہ میں ایک اور انگریز مورج لکھٹا ھے کہ میں نے ھاتھ کٹوانے کی سزا پر جو که مهاراجه نے میری موجودگی میں ایک شخص کے لئے تعبویز کی تھی جب حیرانگی ظاهر کی تو رنجیت سلگھ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ " هم سزا

<sup>\*</sup> تقصیل کے لئے دیکھو ھاٹگ پرگر کی کتاب – '' مشوق میں پینٹیس سال '' س

ضرور دبیتے هیں لیکس جان کسی کی نہیں نکالتے ۔ "
بعض أوقات عنجیب و غریب قسم کی سزائیں دبی جاتی
تھیں ۔ مثلاً لوها گرم کرکے منجرم کی پیشانی پر داغ دیا
جاتا تھا یا منھ کالا کرکے گدھے پر دم کی طرن
سوار کرکے منجرموں کو اکثر شہر کے گئی کوچوں میں پھرایا
جاتا تھا ۔ فوجی کاغذات میں ایک جگھ ذکر آتا ھے
کہ جب سٹھ ۱۹۸۱ میں لافونت فرنگی کی پلٹن کے
سیاھیوں نے بغاوت کی تو اُن میں سے بعض کو
ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ۔ کچھ سپاھیوں کو جرمانه
کی سزا دبی گئی ۔ کاھی سٹگھ، سپاھی کا ایک کان کات
دیا گیا اور اُس کے ماتھے پر داغ دیا گیا ۔ جمعیت
سٹکھ، نے اُبلتے تیل کی کراھی میں ھاتھ، ڈال کر اپنے
سٹکھ، نے اُبلتے تیل کی کراھی میں ھاتھ، ڈال کر اپنے
سٹکھ، نے اُبلتے تیل کی کراھی میں ھاتھ، ڈال کر اپنے
مینا گیا بلکہ اُسے سپاھی کے درجہ سے ترقی دیکر نایک

#### مهاراجه کا خزانه و توشهخانه

عمدة التوارين ميں منشى سوهن لال نے ایک دو مرتبہ

<sup>\* &</sup>quot; کاهن سنگهم سپاهی یک گوش بریده بر طرف شد - داخ اثدرون پیشائی داده بر طرف شد - جرمیت سنگهم سپاهی کمپنی دوم دست در کرآهی اثداخته سوخته نع شد ثایک گردید - طلب خود خواهد یافت - " تنصیل کے لئے دیکھو مصاف کا مضمون جو کلا جردل اوت افتین هستری مدراس میں شائح هوا تها -

اِس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں مہاراجہ کے خزانہ میں روپیہ کی اس قدر قلت تھی که وہ اپنی فوج کی تفخواه ادا مرنے سے معدور تھا۔ ایک مرتبہ فوج کو صرف دس هزار روپیه دینا تها مگر وه بهی دستیاب هونا مشکل ھو گیا ۔ آخر دیوان محکم چند نے مبلغ پانچ سو روپیہ مهاراجة سے لے کر تهوری تهوری رقم فوج میں بانت دی اور یہر اُن کو همرالا لے کر وصول نذرانه کے لیے دورلا پر نکل گیا اور چھوٹے بڑے سرداروں سے روپیہ جسع کرکے فوج کی تذخواه ادا کی اور اس طرح سے مہاراجة کی عزت بحائی۔ چالیس سال کی حکومت کے بعد مہاراجہ ایے خزانہ میں کروروں روپیم نقد ' سونے کی مہریں ' ارر تقریباً بیس لاکھ روپیم قیست کے هیرے جواهرات چهور کر مرا - اِن کے عالوہ دنیا کا بہترین ہےمثال اور انمول هیرا کوہنور مہاراجہ کے توشه خانة كو چار چاند لكا رها تها - سنة ١٨٢٩ع مين الحاق ینجاب کے وقت رنجیت سنگھ کا توشه خانه انگریزوں کے هاتهم آیا جس کا افسر اعلیٰ دَاکتر لوگن مقرر هوا - اُس نے أن تمام اشياء كي جو توشةخانه ميں موجود تهيں فہرست تیار کی تھی ۔ آن سیں نمونہ کے طور پر مفصلہ ذیل چلد چیزوں کے نام ایلی بیوی کو ولایت لکھے تھے - کولانور ، بےشمار قیمتی پتھر اور جواهرات ، نقد و جلس ، سونے چاندی کے پیالے ' پلیٹیں ' گلاس ' لوتے ' کھانا پکانے کر برتن ' کشمیر کے بیص قیمت دوشالے ' چوغے اور جامه دار وغیرہ ' مهاراجه کی سنهری کرسی ' چاندی کی بارددری ا کشمیری چاندنی اور شامیانه معه نقرئی چوبوں کے ' مرصع زرہ بکتر' شالا شجاع کا خیمه ' گورو گوبند سنگه کی کلغی ' حضرت محمد کی یادگاری اشیاد ' اور مهاراجه کے والد سردار مهان سنگه کی وہ پوشاک جو اُس نے اپنی شادی کے موقع پر زیبتن کی تھی۔ \* یه قیمتی توشخانه اور سیم و زر سے پر خزانه رنجیت سنگه کے زور بازو کا نتیجه تھا۔

#### مهاراجة كا اصطلبل

رنجیت سنگه، گهوروں کا بہت شوقین تھا۔ جہاں کہیں اُسے خوش شکل و خوشرفتار گھورے کا پنتہ چلتا اُسے حاصل کئے بغیر نه چهورتا۔ پچیس هزار روپیه کے گهورتے هر سال خریدے جاتے تھے۔ مہاراجه کے اصطبل میں ایک هزار نفیس گهورتے رنجیت سنگه، کی سواری کے لئے مخصوص تھے۔ اِن میں سے کچھ خالص عربی نسل کے تھے اور بعض خالص ایرانی نسل کے اینے اور بعض خالص ایرانی نسل کے اینے زمانه کے نادر اور چیدہ گھورتے مثلاً اسپ لیلی ' اِس گوھربار' اور اسپ سفیدیری وقتاً فوقتاً مہاراجه نے سلطان محمد خال والی پشاور سے حاصل کئے تھے۔ اُن کے سلطان محمد خال والی پشاور سے حاصل کئے تھے۔ اُن کے خاص اشتیاق سے اُن کی سواری کرائے گئے تھے۔ مہاراجه خاص اشتیاق سے اُن کی سواری کرتا تھا۔ رنجیت سنگھ، خاص اشتیاق سے اُن کی سواری کرتا تھا۔ رنجیت سنگھ، این زمانه میں یکتا شهسوار سمجھا جاتا تھا۔

گھوروں کے علاوہ مہاراجہ کے اصطبل میں سیکروں ھاتھی

<sup>\*</sup> دیگهر صفحه ۱۸۲ لوکن اور دلیپ سنگه، -

جهولتے تھے۔ ھیوگل ایپ سفرنامهٔ کشمیر میں مہاراجه رنجیت سنگھ کے اصطبل کا ذکر کرتے ھوئے لکھتا ھے که مہاراجه کی اپنی سواری کے لئے عظیمالشان قبل قول کے تقریباً ایک سو ھاتھی تھے۔ اِن کی سجاوت اور سونے چاندی کے ھودے دیکھ، کر ھیوگل حیران رہ گیا تھا۔ وہ لکھتا ھے که مہاراجه هاتھیوں کی سجاوت پر ھر سال ایک لاکھ، سے زیادہ رویعه خرچ کرتا تھا اور اُن کے راتب وغیرہ پر چالیس ھزار سالانہ خرچ آتا تھا۔

## مهاراجه كي فوج

#### قواعدداں فوج کی ضرورت

خالصه فوج کو یوررپین طریقه پر دهالئے کا خیال مهاراجه رنتجیت سلگه کے دل میں پہلے پہل غالباً سله ۱۸+۵ میں پیدا هوا ۔ اُن دنوں مرهنگه راجه جسونت راؤ هلکر امرتسر میں مهاراجه کے پاس پنادگزیں هوا - جسونت راؤ کی فوج یوروپین طریقه پر آراسته و پیراسته تهی - رنجیت سنگهم نے اِس فوج کی قواعد دیکھی - دوراندیش مهاراجه فوراً بهانپ گها که قواعدداں فوج میدان جنگ میں

ناتربیستیافته فوج پر ضوور سبقت لے جائیگی - سنه ۱۸+۹ع میں مہاراجه نے امرتسر کے مقام پر متکاف کے چھوتے سے قواعدداں دسته کو بہادر اکالیوں سے بچشم خود لرتے دیکھا۔ اس سے وہ قواعدداں فوج کی فضیلت کا اور بھی زیادہ قائل ھو گیا۔ \*

چنانچه مهاراجه نے اپنے دل میں فیصله کر لیا که وه اپنی فوجوں کو یوروپین طریقه کی قواعد سکھائے - اُسے پخته یقین تھا که قواعد سیکھنے سے اس کی فوج هر طرح فائده میں رهےگی - خالصه سپاهی دلیر جنگجو اور بهادر تو پہلے هی تھا ' قواعد جانئے سے وہ ناقابل تسخیر هو جائےگا ' یعنی سونے پر سوهاگے کا کام هوگا - پهر مهاراجه کی فوج کے سامنے کوئی دشس نه تهہر سکےگا -

اِس تجویز پر جلدی عمل در آمد کرنے کی ایک وجه یه بهی تهی که سنه ۱۸۰۹ع میں دریاے ستلبج تک انگریز آن پہنچے تھے جن کی فوج مغربی قواعددانی میں ماھر تھی چونکه مہاراجه قدرتی طور پر بہت دوراندیش تھا اِس لیّے اُس نے سوچا که اگر کبهی اُسے اپنے یوروپین همسایوں سے دو چار ھونے کی نوبت آ گئی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے اُسے بھی قواعددان فوج رکھنی چاھیئے تاکہ وہ کسی بات میں انگریزوں سے پیچھے نه رہ جائے۔

<sup>\*</sup> اِس کناب کے کسی پہلے باب میں بھی اس بات کا ذکر آ چکا ھے -

# کیا کیا طریقے اختیار کئے

رنجیت سلگه نے شروع شروع میں اپنے خالصة سیاهیوں کو انگریؤی طرز کی قواعد سکھانے کے لئے ایسے شخصوں کو ملازم رکھا جو برتش فوج میں ناٹکی وغیرہ کے چھوتے چھوتے عہدوں پر مامور رہ چکے تھے اور اب یا تو وہاں سے بھاگ آئے تھے یا برطرف ہو چکے تھے – اِن میں سے اکثر صوبجات متحدہ آگرہ و اودھ کے باشلدے تھے جام ہیں پنجاب میں پوربیے یا ہندوستانی کے نام سے پکارتے هیں ۔ چانچہ ابتدا میں مہاراجہ نے سکھوں ارر پرربیوں کی ملی جلی پانچ میں مہاراجہ نے سکھوں ارر پرربیوں کی ملی جلی پانچ بانتہ پانچہ ایتدا کیں ۔ \*

بعد میں مہاراجة نے بہتی معقول تنخواهیں دے کو فرانسیسی اور انگریز افسر اپنی مالزمت میں لئے جنہوں نے خالصة فوج کو بالکل یوروپین طریقة پر تربیت دیں۔ † مگر رنجیت سلگھ کو اپنی مقصد کے حصول میں بہتی دقت پیش آئی - سکھ سپاھی گھوڑے پر چڑھ کر لڑنے کا عادی تھا اور پیادہ فوج میں بھرتی ھو کر کندھے پر بندوق رکھ کر لڑنے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا ۔ نہ ھی وہ اِس بات پر رضامند تھا کہ اُس پر کسی قسم کی فوجی پابندی عائد کی جائے - چنانچہ مہاراجہ کی جدید طرز کی

<sup>\*</sup> چارلس مآکات نے یہ پلٹئیں اپنی آنکھوں سے الھور میں دیکھی تھیں - رہ اپنے خطوط میں اِس بات کا ذکر کرتا ھے -

<sup>†</sup> أن افسروں كى تنعيل وار فهرست إس كتاب كے آخر ميں دي گئي ہے -

یلتناوس پر اکثر اوقات خالصه سپاهی هنسی مذاق اور پهبتیاں اُراتے تھے - مگر مہاراجه ایلی دهن کا یک تھا اور یه جانتا تها که خالصه سپاهی ابهی تک یوروپیس طریقه کی تواعد کی برتری کو نہیں سمیجھے ۔ اِس لئے مہاراجم نے نوجوأن سکھ لوکوں کو جاگیر' انعام' ،اور دیگر قسم کے اللبج دے کر جدید طرز کی پیادہ پلتنوں میں بھرتی کونا شروع كيا - مهاراجة أن كي حوصلة افزائي كي خاطر خود أن كي قواعد دیکها ' اُن کے کرتب دیکھ کر خوش هوتا ' اپنے هاتھ، سے انعام تقسیم کرتا تاکہ سکھ نوجوان خود بخود بهرتی ھونا شروع کر دیں اور اُن کے درلوں میں نگی پیٹادہ فوج کی قدر و ملزلت بوهم جائے - چنانچه ایساهی هوا اور آتھ، دس سال کے اندر ھی اندر مہاراجہ کی لگاتار کوششیں بارور هوڻين اور فوج کا يه حصه سکهون مين مقبول عام هو گیا \* - مہاراجة رنجیت سقم، کی وفات کے روقت سکھوں کی قواعددان پیاده قبی کی تعداد ستانیس هزار تک پہنچ گئی تھی جو اکنیس پلتلوں میں منتسم تھی جس کی ماهواري تقنضواه کا شرچ دو الکھ ستائيس هزار کے قريب تھا۔ +

<sup>\*</sup> مہاراجہ رنجیت سنگی کے دفتر کے صیغهٔ فوج کے کافذات دیکھنے سے اس بات کی تائید ہو سکتی ہے ۔ اِن جدید پلٹٹوں میں سنه ۱۸۱۳ع سے پیشتر کے کافذات میں اکثر اوقات پوربئے ' هندوستائی ' گورائے اور پتھان سپاھیوں کے دام آتے هیں ۔ اُس کے رہد سکھوں کے دام زیادہ بھیں ۔ 
† پیادہ فوج کی تفصیل کے لئے دیکھو مصفف کا مضمون جو جوئل اوپ

التدين هستري دروري سله ١٩٢٢ع مين شائع هوا تها --

#### مهاراجه رتجيت ستكهم

#### مهاراجه کا توپخانه

پیادہ فوج کی طرح مہاراجہ رنجیت سلکھ نے اپنے توپیضانے کو بھی بہتر کرنے کے لئے خاص کوشش کی - سپے تو یہ ھے کہ یوروپین اقوام کے ھلد میں وارد ھونے سے پیشتر ھسارے ملک میں توپاندازی کے علم کو تھیک طور پر سمجهنے والے بہت کم آدمی تھے - مغلوں کا توپیخانہ اور گولمانداز هماری نظر میں خواہ کالے هی اچھ تھے مگر یوروپین توپوں کے مقابلہ میں ان کی توپیں کچھ هستی نه رکھتي تھيں - يہي حال مغلوں کے بعد بھي رھا ـ سکھ مثلداروں کے پاس نہ تو بہت سی توپیں تھیں اور نه اُنهیں توپخانه کی سائلس سے زیادہ واقفیت تھی -مهاراجه یه امر بخوبی سمجهتا تها که میدان جنگ میں توپیخانہ کی برستی ہوئی آگ کے مقابلہ میں سواری فوج زیادہ دیر تک نہیں تھہر سکتی ۔ اُس نے اِس نئے اور مؤثر هتهیار کو خالصه قوب میں رائبے کرنے کا شروع حکومت سے هی مصم اِراده کر لیا تھا ۔ چنانچة زر کثیر خرچ کرکے کئی جگہ ترپیں تھالئے کے کارخانے قائم کئے - پنجاب کے مضتلف مقامات سے لائق مستری طلب کئے اور اُنھیں اِس كام پر لكايا گيا - مهاراجه كي كوشش كا يه نتيجه هوا که پنجاب کے مستریوں نے فن توپسازی میں جلدي هي کمال حاصل کر لیا اور خالصة فوج کے لیّے عمدہ خوبصورت اور کارگر توپیں تیار کیں ۔ مہاراجہ کے کارخانہ کی ساختہ توہیں یورپ کی توپوں سے کسی طرح گھٹیا نہ تھیں بلکہ کئي يوررپين فوجي افسروں کي رائے ميں اُن سے بہتر تهيں۔
سنه ١٨٣١ع ميں لارة وليم بنتنک نے مہاراجه کو چند توبيں
بطور تحالف دي تهيں - مہاراجه نے اُسي نمونه پر اور بہت
سی توپیں تیار کرائیں - چه برس بعد جب سر هنري فين
برٹش کمانڈر انچيف لاهور آيا تو وه لارة وليم بنتنک والي
توپوں کو نه پہچان سکا \* -

مہاراجہ نے اپنی توپوں کو برے دلفریب نام دے رکھے تھے '
مثلاً جلگ بجلی ' فتنع جلگ ' ظفر جلگ ' نشتر جلگ '
شیر دھان ' سورج مکھی ' وغیرہ ۔ ھر توپ کا نام اور سال ساخت
اُس پر کلدہ ھوتا تھا ۔ اُس کے علاوہ کچھ، اور بھی عبارت
ھوتی تھی ۔ بعض اوقات شعر کلدہ ھوتے تھے جن کی تاریخ
ساخت حروف ابجد کے ذریعہ معلوم کر سکتے تھے ۔

مہاراجہ کے توپخانہ میں اُس کی رفات کے رقت بہی اور چھوٹی توپیں ملاکر چار سو سٹر کے قریب تھے ۔ جس کے گولہاندازوں کی ماھواری تفخواہ تیئتیس ھزار کے لگ بھگ تھی † ۔ گولہاندازی کے کام میں سکھ سیاھی اِس قدر

<sup>\*</sup> ترپوں کے کارخانہ کی اِس قدر حیرت انگیز قرقی میں مہاراجہ کے افسر سردار لہنا سنگھ محید آھیہ کا بہت حصہ تھا - یہ سردار علم جوتش 'ریاضی ' ارر سائنس میں خداداد لیاقت رکھتا تھا – اُس کے مفصل حالات کے لئے دیکھو پنجاب چیفس جلد اول –

<sup>†</sup> إن ميں وہ توپيں شامل ثهيں هيں جو معفتلف تلوں ميں رکھي هوئي تھيں - چھوتي هلكي توپوں كو زنبورك برائے تھے - يا ارداوں كے پشت پر ركھ كر چائي جاتي تھيں - توپيغائه كے مضموں پر ديكھو مصلف كا مضبوں جو جرنل اوٹ اندين هسائي ستبر سند ١٩٢٢ع ميں شائع هوا تھا -

ماهر هو گئے تھے که جب سنه ۲۱-۱۸۳۵ع میں سکھوں ارر انگریزوں کے درمیان جنگ هوئی تو سکھ گولة(ندازوں نے برتش توپیخانة کا کمال درجة کی استعداد و بہادری سے مقابلة کیا اور دشس نے بھی اُن کی باختیار تعریف کی -

## جديد رساله فوج

پیدل فوج اور توپخانه کے علاوہ مہاراجه نے سواری فوج میں بھی کم و بیش ترمیم کی اور جدید تسم کے رسالے تیار کئے جن کو مہاراجه کے فرانسیسی افسر جفرل الارت نے ترتیب دیا ۔ مگر اِس حصه فوج کو بہت توجه نہیں دی گئی کیونکه گھرتے پر سوار هوکر جفگ کرنے میں خالصه سیاھی پہلے ھی ماھر تھا اور نه ھی وہ ایپ قدیم طریقه جفگ کو بدلنے پر رضامند تھا ۔

## قديم كهرسوار فوج

قدیم طریقه کی سواری فوج میں زیاده تو سکھ سیاهی تھے۔
اِس سیاه کا کثیر حصه اُن سیاهیوں کا مجموعه تھا جو
کسی وقت اُن خودمختار سرداروں کی ملازمت میں تھے
جو وقتاً فوقتاً مہاراجه نے منتوح کئے ۔ سرداروں کو مغلوب
کرنے کے بعد مہاراجه اُن کی سیاہ اپنے هاں ملازم رکھ، لیتا
تھا کیونکه وتجیت سلگھ، کا قاعدہ تھا که نه تو وہ کسی
بہادر سیاهی کو هاتھ، سے کھوتا تھا اور نه منتوح سرداروں
اور اُن کی سیاہ کو بےسروسامانی کی حالت میں چھور کر اپنے
اور اُن کی سیاہ کو بےسروسامانی کی حالت میں چھور کر اپنے
اور اُن کی سیاہ کو بےسروسامانی کی حالت میں چھور کر اپنے

گذا لنگ نسیت " کے مقولۃ پر عمل کرتا تھا۔ مہاراجۃ اُن کی طانتوں کو مشغول رکھنے کے لئے اُنھیں خالصۃ سلطنت کو وسیع کرنے میں مصروف رکھتا تھا۔ مہاراجۃ کی وفات سے ایک سال پہلے اِس فوج کی تعداد گیارہ ھزار کے قریب تھی جن کی سالانہ تفخواہ بتیس لاکھ, روییہ کے لگبھگ تھی۔

# جاگيرداروں کي فوج

اِس فوج کے علاوہ بڑے بڑے جائیرداروں کے پاس بھی قدیم طريقة كي سواري قوج تهي ـ جائيرداري قوج كا دستور هندوستان میں مسلمانوں کے زمانہ سے برابر چلا آتا تھا۔ سکھ مثلداروں نے بھی اِس طریقة کو جاری رکھا اور مہاراجة رنجیت سلگھ، نے بھی اِسے بدستور رہنے دیا گو بعد میں رفتہ رفتہ مہاراجہ أسے کم کرتا ڈیا ۔ سکھ سرداروں کے جاہ و حشمت کو برقرار رکھنے کے لئے مہاراجہ اُنھیں جائیریں دیا کرتا تھا ۔ اُن کے لئے بیہ لازمی تھا کہ وہ مہاراجہ کے لئے قوجی خدمات سرانجام دیں \_ چنانچة هر جائيردار كر جائير كى حيثيت کے مطابق سواروں کی خاص تعداد ایڈی ملازمت میں رکھنی پرتی تھی اور مہاراجہ کے طلب کرنے پر انھیں جنگ میں شامل ھونا پوتا تھا۔ اس فوج کے اسلحے پوشاک اور سواري کا کل انتظام جاگیردار کے ذمت هوتا تها۔یه تمام شرائط جاگیر کے پتانامہ میں درج ہوتی تھیں اور ہر ایک سوار اور اس کے گھوڑے کا حلیہ رکھا جاتا تھا جس کی نقل سرکاری دفتر میں رکھی جاتی تھی تاکہ جائیردار کسی قسم کا دھوکا نہ درے سکے ۔ یہ تمام بانیں صرف کافذ تک ھی محدود نہ تھیں بلکہ اُن پر سہاراجہ کے عہد حکومت میں پورے طور پر عمل کیا جانا تھا ۔ جائیرداروں کی فوج کی وقتاً فوقتاً پوتال کی جاتی تھی اور فرق نکلنے پر برے سے برے سردار کو بھی سزا دینے میں گریز نہیں کیا جاتا تھا \* ۔ مہاراجہ کے دفتر کے کاغذات سے اِس فوج کا مکمل پتہ نہیں چلتا مگر ھمارے اندازہ کے مطابق اُس کی تعداد مہاراجہ کی رفات کے وقت پانچ چھ، ھزار سے کم نہ تھی کیونکہ اُس کے خرچ کے لئے پچیس لاکھ، سالانہ سے کچھ، زیادہ کی جائیر مخصوص تھی ۔

# خالصه فوج كي بهاداري كا سكه

یوروپین اقوام کے هند میں وارو هونے کی وجه سے بہاں کا قدیم طریقه جلگ کارگر نه رها تها اور نتیجه یه تها که هندوستانی فوج یوروپین سپاه کے مقابله میں هر دنعه شکست کهاتی تهی - مہاراجه کی تیز بینی 'عاقبت اندیشی 'فہم و فراست نے یه سب کچه ایک دم بهانپ لیا تها ـ اور اس کی هی لگاتار کوششور کی وجه سے خالصه فوج ناقابل تسخیر سپاه سمجهی جانے لگی تهی - چانچه جب ۱۸۲۹ع میں انگریزوں اور سکھوں کی چار بچی خونریز لوائیاں هوئیں تو اُس وقت اگرچه مہاراجه مر چا تها اور سپاه کی رهنائی کرنےوالا کوئی دیانتدار اور هدود افسر موجود نه تها لیکن پهر بهی خالصه فوج انگریزی سپاه کے عین هم

<sup>\*</sup> ایک بار اسی قسم کی خلطی کیلئے سردار هري سنگه، ثلوة جیسا برّا جاگیردار سزا کا مرتکب هوا تها - دیکهو عمدةالتواریخ دنتر درئم صفحه ۲۷۱ -

پلہ اتري - برتش فوج کا کمانڌر انچيف لارة گف خود اِس امر کو تسليم کرتا هے که "اگر خالصه فوج ميں اُس وقت کوئی قابل جرنيل موجود هوتا جو اُنہيں پورے طور پر اُن کے فلون جنگ دکھانے کا موقعه دیتا تو هم نہيں که سکتے که اِس جنگ کا کیا نتیجه هوتا "۔

## يوروپين اوگوں کی رائے

انگریز اور دیگر یوررپین سیاح مهاراجه کے دربار میں اکثر آیا جایا کرتے تھے ۔ مهاراجه اُنہیں اپنی فوج کے کرتب دکھلایا کرتا تھا ۔ انہوں نے جو رائے خالصه فوج کی نسبت قائم کی تھی اُن میں سے چند ھم ذیل میں درج کرتے ھیں ۔ ولیم اوزبرن اپنی کتاب کے صفحه ۱۳۳ پر لکھتا ھے که ۱۳۲ جون ۱۸۳۸ع کی صبح کو ھم مهاراجه کے توپخانه کی پریت دیکھنے گئے ۔ ھم اُن کی چاندماری دیکھنکر بہت حیران ھوئے ۔ دو سو گز کے فاصلہ سے سکھ گولہاندازوں نے چاند پر ایسی عمدگی سے نشانه لگایا که پہلے ھی وار میں چاند کے تکرے تکرے کر دئے ۔ آتھ سو گز سے بارہ سو گز کے فاصلہ کی جاند کو تکرے کر دئے ۔ آتھ سو گز سے بارہ سو گز کے معلوم لمبے فاصله کی چاندماری بھی ایسی ھی بےخطا نکلی ۔ هماری حیرانی کی کوئی حد نه رھی جب ھم کو یہ معلوم ھوا کہ اِس قسم کے گولے اور توپیس تھوڑا عرصه ھوے ھی ھوا کہ اِس قسم کے گولے اور توپیس تھوڑا عرصه ھوے ھی

بیرن هیوگل آستریا کا ایک سیاح ۱۹-۱۸۳۵ع میں لاهور آیا - وه اپنے سفرنامہ میں لکھتا هے که رنجیت سلگھ

نے کئی بار مجھے اپنی افواج کے فنوں جلگ دکھانے کا شرف بنخشا ۔ میں ھر دفعہ اُن کی پھرتی ' بارعب چہرے اور یہ خطا چاندماری دیکھ, کر حیران رہ گیا ھوں ۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ھوں کہ یہ فوج اتلے ھی عرصہ کی بھرتی شدہ یورپیں فوج کی نسبت بدرجہا بہٹر ھے ۔ اِن کی فوجی قابلیت دیکھ, کر میں یقین واثق سے کہ, سکتا ھوں کہ یہ فوج باھر سے آئے ھوے دشمن کی فوج پر فننے یائیگی ۔ کہ یہ فوجیں تھیک نشانہ لگانے میں شہرہ آفاق ھیں آسٹریا کی فوجیں تھیک نشانہ لگانے میں شہرہ آفاق ھیں لیکن خالصہ فوج اُن سے بھی بچھی ھوئی ھے ۔ جننی گولیاں لیکن خالی طور کولے انہوں نے چلائے سب کے سب نشانہ پر بیٹھے ' کوئی خالی نہیں گیا ۔

مستر بار اور رايم ارزبرن نے ايک جگه لکها هے که خالصه فرچ مارچنگ کے وقت اِس ترتيب سے پاؤں اُتھاتی هے جيسی انگريزی يا ديگر يوروپين افواج - مگر خالصه سياه لمبا کوچ کرنے ميں هماری فوجون سے برتھی هوئی هيں - وه بآسانی ايک مقام سے دوسرے مقام تک کوچ کر سکتی هيں - کوچ کے وقت هماري فوجوں کي طرح باربرداري کی زيادة محتاج نبيس ـ هر ايک رجمنت کے ساتھ ايک تھيکهدار هوتا هے جو ان کی ضورويات پوري کرتا هے - جتنے وقت اور خرچ ميں نيس هزار سمھ فوج بري آسانی سے کوچ کر سکتي هے اتنے هی وقت اور خرچ ميں هماري تين هزار فوج بمشکل کوچ کر

# مهاراجه کي فوجي طاقت

مندرجة ذيل نقشة پر سرسري نظر ةالف سے مهاراجة رنجیت سنگه، کي فوجی طاقت اور اُس کے خرچ کا پورے طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ھے۔ \*

نقشه فوج مهاراجه رنجیت سفگه ـ سفه ۲۸۳۸ ع

(ب) رساله ... ۲۲۰۰۰ (ب) رساله ... ۲۲۰۰۰ (ب) رساله ... ۲۲۰۰۰ (ب) توپیخانه

۲ - فوج سواري (۱) تيره ماتحت سرداران ++۹۲ (۱)

(ب) گهرچرها خاص ... ۱۲۰۰ (ب) گهرچرها خاص (ب) ۱۲۰۰ (ج) تیردها جاگیرداران ... ۲۰۰۰ (ج)

۳ \_\_ فوج قلعجات ... ++++ المجات ميزان كل ... ۲۲۲+ ...

م ـــ انگریز أور فرانسیسي افسروں محمد ۲۰۰۰ تخمیناً کے تنخواہ جو کافذات میں

الگ درج هے -

+++ ۹۹۳۹ سالانه

<sup>\*</sup> یا ناشه جات معنف نے تقریباً گیارہ سال گذرے مہاراجه رنجیت سنگھم کے دفتر کے فوجی کاغذات مطالعه کرکے تیار کئے تھے -

[فوت - مقدرجه بالارتومات کے علاوہ تقریباً آتھ لاکھ روپیہ سالانہ سے زاید فوجی محکمہ پر اور خرچ هوتا تھا۔ اِس میں فوج کی وردی ' باربرداری کا سامان اور میگزین وغیرہ کے اخراجات شامل تھے یعلی فوجی متحکمہ پر کل خرچ ایک کرور سات لاکھ چھٹیس هزار روپیہ کے قریب آتا تھا جو کہ مہاراجہ کی کل آمدنی کا تقریباً ۳۸ فی صدی هوتا ھے۔]

نقشه شرح تنخوا الماهواري

جو رنجیت سنگھ, کے عہد میں سپاھیوں اور افسروں کو ملتی تھی

| عهدة           | ابتدا   | ائي تلخراة<br>روپيم | اِئتهائي تنطواه<br>ررپيع |  |
|----------------|---------|---------------------|--------------------------|--|
| جرنيل          | * * *   | p*++                | N4+                      |  |
| كرنيل          | • • • • | <b>!"++</b>         | ro+                      |  |
| كميدان         | • • •   | 4+                  | 10+                      |  |
| إجيتن          | • • •   | ۲+                  | 4+                       |  |
| ميتجو          |         | 11                  | 10                       |  |
| صوبيدار        | • • •   | <b>!+</b>           | <b>!"+</b>               |  |
| جمعدار         |         | 10                  | rr                       |  |
| حولدار         | •••     | Jr.                 | 10                       |  |
| نائک           |         | ]+                  | 11                       |  |
| سارجلت         | • • •   | ٨                   | 11                       |  |
| فورير          | ***     | v                   | 1+                       |  |
| سائر ( سپاهی ) | • • •   | γ                   | ٨                        |  |

عمله — جس میں خلاصی ' سقه ' گهویالی ' ساربان ' علمبردار اور لانگری شامل تهے - فی کس بحساب چار روپیه پاتے تھے - البته بیلدار کو پانچ روپیه اور مستری کو چهه روپیه ماهوار ملتا تها -

### مهاراجه کي پاليسي

مهاراجه بلا شک و شبه چوتی کا اعلی ترین ملکی مدبر تھا۔ اُس کی زبردست چالوں کا مفہوم اُس کے درباری پورے طور پر نہیں سمجھ سکٹے تھے ۔ در حقیقت مہاراجه کی پالیسي اِنْدٰي گهري اور دوراندیشي کی هوتی تهی که برے سے برے سردار کي تيزبين نگاهيں بهي رهاں تک نه پہنھ سكتى تهيں - سپ تويه هے كه رنجيت سلكه فطرت اِنساني کا جوهري تها اُس کی اکثر آوقات یهی کوشش ھوتی تھی که دشمن کو زیر کرکے بھی اُسے یہ محسوس نه هونے ديوے که اُس کي پہلي اور موجوده عزت میں فرق آگیا ھے - ایسے اشخاص جلهیں سلطنتیں قائم کرنے كي هوس هوتى هے بلا تامل ملكگيري كي ياليسي پر عمل کیا کرتے هیں - چنانچه رنجیت سنگهم نے بهی عمر بهراسی حكست عملي پر عمل كيا - إسي لله هماري رائه مين أس كي فتوحات كے اسباب كي جستجو كرنا بيسود هے -همیں اُس کا مدعا یہی نظر آتا ہے کہ سکھ قوم کے پراگنده شیرازه کو یکجا جمع کرکے زبردست طاقت بنایا جائے ۔ اِسی جستنجو میں مشغول مہاراجہ نے ملتان ' کشییر ' پشاور اور لدائے تک کے دور و دراز ممالک فتنے کرکے ان پر خالصہ کا جہندا بلند کیا ۔ همیں اِس میں درا بھی شک معلوم نہیں هوتا که اگر سنه ۱۸۰۹ع میں سرکار انگریزی کی حد دریائے ستلج تک قائم نه هو جاتی تو مہاراجه اپنی فتوحات کا میدان دریائے جمنا کے کنارے تک ضرور وسیع کر لیتا ۔

#### فرحت بخش عنصر

لیکن اس جوش میں آکر مہاراجہ نے سب کجھ نہیں بھلا دیا تھا۔ اُس کی ملک گیری کی پالیسی میں یہ فرحت بخص علصر بھی شامل تھا کہ وہ مفتوح شدہ حاکسوں کو دھکا دے کر باھر نہیں نکال دیتا تھا بلکہ ان کی حیثیت اور لیاقت کے مطابق انھیں اپئی ملازمت میں ذمہداری کے عہدوں پر فائز کرتا تھا۔ ان کے آرام و آسائش کے لئے بہتی بہتی جاگیریں عطا کرتا تھا۔ یہ فراخدلی صرف سکھوں تک ھی محدود نہ تھی بلکہ مسلمان گورنروں کے ساتھ بھی ویسا ھی سلوک کیا جاتا تھا۔ نواب قطب الدین خان والی قصور 'نواب حافظ احمد خان والی منکیرہ 'نواب سرفراز خان والی منکیرہ 'نواب سرفراز کی طرف سے جاگیریں اور دیگر سب چھوتے بڑے رؤسا کو مہاراجہ کی طرف سے جاگیریں اور پنشنیں ملتی تھیں۔ دربار میں کی عزت و توقیر اُن کے درجہ کے مطابق کی جاتی تھی۔

### مذهب و ملت کا سوال

مهاراجه کی سلطلت تمام سکهون کی یکسان حکومت تهی هر ایک سکه، کو باالتحاظ درجه و مرتبه پورے اور برابر

برابر حقوق حاصل تھے۔ مگر غیر سکھوں کے لیے بھی اُن کی لیاقت اور قابلیت کے مطابق راج دربار کے دروازے کھلے تھے۔ در حقیقت هماری رائے میں مہاراجه کے عہد حکومت میں مذهب و ملت کا سوال کبهی پیدا هی نهیں هوا۔ سرکاري ملازمت میں کبھی بھی یہ سوال دوپیش نہیں آیا - ابتدامیں مہاراجه کے توپخانہ کا افسر اعلیٰ میاں غوث خاں تھا۔ اُس کی وفات ير اس كا بيتا سلطان محسود خال بوهتے بوهتے اپنے باپ کے عہدہ پر پہنچ گیا۔ فقیر عزیزالدین کے درجۂ مصاحبی کے برابر دربار میں کسی درسرے شخص کو اتنا رتیہ حاصل نہیں عوا - ملکی سفارتوں کے نازک کار خاص پر فقیر عزیزالدین هی مستاز کیا جاتا تها - دیوان محکم چند اور مصر دیوانچند خالصة فوج کے چیدہ اور برگؤیدہ جرنیلوں میں سے تھے -دیوان موتی رام اور دیوان ساون مل چوتی کے گورنر تھے جن کي تحويل ميں مهاراجه نے اپنے سب سے برے صوبے سپرد کئے هوئے تھے - دیوان ساون مل کا نام ملتان کے لوگ آج تک برے فخر اور محبت سے لیٹے ھیں۔ اُس کی چوبیس ساله عهد گورنری میں صوبة ملتان ترقی کے عروج پر پهلې گيا تها ـ ديوان بهواني داس ؛ ديوان گنکا رام اور راجه دينا ناته کي نگراني ميں تمام سلطنت کي آمدني و خرج كا حساب رهنا تها - سركاري خزانه اور توشه خانه مصر بيلي رام اور اس کے بھائیوں کے تحت میں تھا۔ میاں راجہ دھیاں سنگھ، اور اس کے بھائی میاں راجه گلاب سنگھ، توگرہ کو جس قدر رسوم مہاراجہ کے دربار میں اس کی زندگی کے آخري حصة ميں تها وہ شايد هي كسي دوسرے درباري كو عاصل هوا - عرضيكة هم اس سوال كو غواة كسي پہلو سے مطالعة كريں هميں اس كا ايك هى جواب نظر آتا هے يعني مهاراجة كي انتظامية پاليسى وسيع دريادلي پر مبنى تهي اور اس ميں مذهب و ملت كي رو رعايت ذرا بهى روا نة ركھى گئى تهى - \*

\* اکدر اوقات ید کہا جاتا ھے کلا مہاراجلا کے دربار میں ان ناموائن اور متقالف علاص کی صوجودگی ھی آخر میں سکھ سلطنت کے زوال کا ایک زبردست باعث ھوئی خصوصاً درگرہ اور برھین علصر سکھ مذھب اور خالصلا تو الماؤی کے ساتھ، کوئی مطابقت لنا رکھتے تھے ۔ ھم یہاں یلا بحصف نا جھیروینگے کہ اس ثقطه خیال میں کس قدر سپتائی اور کس قدر مبالغلا ھے ۔ اس مسلّللا پر اسی سلسلہ کی درسری چاد میں یا تفتیل اور مکیل طور سے بحص کی چائیگی ۔

# سولهوال باب

# مهاراجه کے ذاتی اوصات مهاراجه کی شکل و صورت

رنجیت سلگه میانه قد کا انسان تها - آوائل عمر میں هی چینچک نکل آنے کی وجه سے اس کا چهره بدشکل هو گیا تها اور ایک آنکه بهی بند هو گئی تهی - مگر قطام قدرت میں همیں عوض معاوضه کا قانون کام کرتا نظر آتا هے - اگر رنجیت سلگه کو خوبصورتی کا ورثه کم ملا تها تو قدرت نے عقل دوراندیشی اور تیزفهمی کئی گنا زیادہ دےکریه کمی پرری کر دی تهی -

بہت سے یورپین اور هندوستانی استحاب مہاراجة کے قد دربار میں آیا جایا کرتے تھے - انہوں نے مہاراجة کے قد و قامت اور اوصاف کا ذکر کیا ھے - وہ لکھتے ھیں کہ گو رنجنت سنگھ شکل میں خوبصورت نہ تھا مگر اس کے چہرہ سے ایسا رعب برستا تھا کہ دیکھنےوالوں کے دلوں پر خود بخود اس کی بہادری اور دلیری کا سکہ جم جاتا تھا - مہاراجہ کی سفید قارتھی اتنی لمبی تھی کہ اس کی ناف تک پہنچتی تھی جس سے اس کا چہرہ سدول اس کی ناف تک پہنچتی تھی جس سے اس کا چہرہ سدول اور بھرا ھوا معلوم ھوتا تھا - اس کا بدن ہوا چست اور بھرتا ھوا معلوم ھوتا تھا - اس کا بدن ہوا چست اور بھرتا تھا - مہاراجہ کی پوشاک سیدھی سادی اور صاف

ستھری ھوتی تھی گو رنجیت سلکھ انثر اپنے درباریوں کو عمدہ اور قیمتی پوشاک زیبتن کرنے کے لئے ھدایت کیا کرتا تھا ۔

#### اطوار و معمول

مہاراجہ اپنے اطوار میں بہت سادہ تھا - سلطات کے وزیراعظم سے لے کر محل کے خانگی ملازموں تک کھلم کھلا بغیر جھجک بات چیت کرتا تھا ۔ بعض ارقات ھنسی مذاق سی مذاق سے بھی گریز نہ کرتا تھا اور جواب میں مذاق سی کر کبیدہ خاطر نہ ھوتا تھا ۔ حافظہ اس قدر تیز تھا کہ معمولی درجہ کے ملازموں تک کے نام یاد تھے ۔ اُنہیں نام سے پکارتا تھا - موقع دیکھ کر ہروں کے ساتھ بڑا اور چھوتوں کے ساتھ چھوتا ھو جایا کرتا تھا ۔ غربا کی عرضداشت خود سنا کرتا تھا ۔ اُن کی تسلی و تشفی کرتا اور تسکین دینا ۔ اپنے ھاتھوں سے اُنھیں انعام و اکرام دیتا ۔ اِنھی وجوھات دینا ۔ اپنے ھاتھوں سے اُنھیں انعام و اکرام دیتا ۔ اِنھی وجوھات دینا ۔ اپنے ھاتھوں سے اُنھیں انعام و اکرام دیتا ۔ اِنھی وجوھات دینا ۔ اپنے ھاتھوں سے اُنھیں انعام و اکرام دیتا ۔ اِنھی مہاراجہ کا دینا سے وہ ھردل عزیز تھا ۔ مگر اس کے باوجود بھی مہاراجہ کا دیب اس قدر تھا کہ بڑے سے بڑا افسر بھی خوف کے مارے کانپتا تھا ۔

### سیر و شکار کا شوق

رنجیت سنگه کو لرکین سے هی سواری کا بہت شوق تها۔ برا هوکر وہ ایسا بےدهرک شہسوار بن گیا تها که اس کے پله کا چابک سوار شاید ملک بهر میں ملنا دشوار تها۔ یہ وجه تهی که مہاراجه کو اپنے اصطبل میں عمدہ سے عمدہ

گھوڑے رکھلے کا ازحد شوق تھا۔ مہاراجہ شکار کا بھی بے حد شائق تھا۔ جب کبھی سرکاری کام سے قدرے فرافت ملتی تو مہاراجہ آئے چیدہ بہادر سپاھیوں کو ساتھ لے کر شکار کے لئے نکل جاتا۔ شیر اور چیتے کے شکار سے اُسے خاص رفیت تھی جن کو وہ نیزہ یا آبدار تلوار کی نوک سے مارا کرتا تھا۔ منشی سوھن لال نے روزنامچہ رئیجیت سنگھ میں کئی موقعوں پر یہ درج کیا ھے کہ خواہ فوج کے کوچ میں کئی موقعوں پر یہ درج کیا ھے کہ خواہ فوج کے کوچ میں مہاراجہ کو خبر موصول ھوئی کہ قریب کے وقت جب کبھی مہاراجہ کو خبر موصول ھوئی کہ قریب کے جنگل میں شیریا چیتا رھتا ھے تو فوراً اس نے سو کام چھوڑ کر آپئی توجہ شکار کی طرف میڈول کی۔

### بہادری کے اوصات

رنجیت سنگه نہایت هي ندر اور بے خوف تها اور وه پیدائشي جنگ جو سپاهي تها ۔ ایام جواني مهن وه همیشه فوج کی کمان آپ هاته، میں رکهتا تها ۔ جہاں کہیں دیکهتا که اس کے سپاهیوں کو میدان جنگ میں محال آپری هے اور اُن کے لئے دشمن پر فتیج حاصل کرنا مشکل هو گیا هے فوراً اپني آبدار تلوار لئے آئے برهتا اور دشمنوں پر ایسا بے دھرک حمله کرتا که دشمن کے هوش و حواس پر ایسا بے دھرک حمله کرتا که دشمن کے هوش و حواس تائم نه رهتے ۔ وه خود برا دلیر اور بہادر تها اور اُسے بہادری کی داستانیں سلنے اور سنانے کا بہت شوق تها - تمام یورپین سیاحوں نے اِس امر کا ذکر کیا هے - بیرن وان هیوگل آپ سفر

نامة میں لکھتا ہے کہ میرے دل پر سردار ہری سلکھ ناوہ کی بہادری کا حال سن کر بہت رعب چھا گیا تھا اور میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اِس بہادر سردار نے اکیلے بغیر کسی متھیار کے ایک چینے کی گردن مروز دی تھی - اِسی طرح سردار امر سلکھ مجیتھیہ جیسے شہزور سردار نے اپلی کمان سے چلائے ہوئے تیر کو شہتوت کے درخت میں سے گذار کر چھید کر دیا تھا۔\*

## بهادرون کي قدرداني

مهاراجه بهادر سپاهیوں کا برا قدردان تها - اُن کی همیشه حوصلهافزائی کرتا تها اور انعام و اکرام دینتا رهنا تها - ملشی سوهن لال نے عمدةالتواریخ میں بیسوں ایسے واقعات بیان کئے هیں - ولیم اوزیرن بهی اس امر کا ذکر کرتا هے که مهاراجه کے توشهخانه بهله میں جو هر وتت اُس کے ساته، رهنا تها سونے کے کروں اور کنتھوں کی جوزیاں هر دم موجود رهنی تهیں - جب کبهی کوئی سپاهی اپنی بهادری کا ثبوت دینتا تو مهاراجه فوراً تمام فوج کی موجودگی میں اُسے کرا اور کنتھا عنایت کرتا جس کا اثر باتی فوج پر ایسا هوتا که کنتها عنایت کرتا جس کا اثر باتی فوج پر ایسا هوتا که

<sup>\*</sup> معلوم هوتا هے که یع درخت سلا ۱۸۹۵ع تک یوسفیزئی کے علاقہ میں قائم رها سرلیبا گرنن اکھتا هے که اِس علاقه کے بورھے لوگ اب تک اِس درخت کی طرف اشارة کرکے بتلاتے هیں که اِسے امر سنگھم نے اپنے تیر سے جھید دالا تیا ۔۔

حاصل کرتے - اسی طرح جو سپاھی لوائی میں زخمی ھوکر ھمیشہ کے لئے کام کرنے کے فاقابل ھو جاتے یا مارے جاتے تو انھیں اور ان کے لواحقیق کو گذارے کے لئے جاگیر یا روزینہ دیا جاتا تھا ۔ \*

### تقسيم اوقات

مهاراجه وقت کا برا پابلد تها ـ هر کام سونا جاگلا کهانا دربار کرنا مقرره وقت پر کیا جانا تها ـ سر هدري فین اپني کتاب میں لکهتا هے که رفتجیت سنگه اپني کهانے کے وقت کا بہت پابلد تها ـ ایک روز صبح کے وقت مهاراجه روپو کے مقام پر گورنر جنرل کے ساته فوج کی قواعد دیکھ رها تها که اس کے ناشته کا وقت آگیا ـ وه فوراً سب کو چهورکر اُته گیا اور ناشته کرکے پهر گورنر جنرل کے پاس آ بیتها منشی شہامت علی خان سنه ۱۸۳۸ع میں مهاراجه کے دربار میں آیا تها ـ وه اپني کتاب موسومه "سکھ اور افغان" میں مہاراجه کی دابار مہاراجه کی عادات کا ذکر کرتے هوئے لکھتا هے که رنجیت مہاراجه کی عادات کا ذکر کرتے هوئے لکھتا هے که رنجیت ساگھ صبح سویرے اُتھنے کا عادی هے عادات ضروری سے مارغ هوکر اکثر گهرتے پر اور بعض اوقات پالکی میں بیتھ کر فارغ هوکر اکثر گھرتے پر اور بعض اوقات پالکی میں بیتھ کر فرمی فارغ هوکر اکثر گھرتے پر اور بعض اوقات پالکی میں بیتھ کرمی

<sup>\*</sup> خالصہ گورڈسلت کے نوجی صیغہ کے کاغذات میں چو مصاف نے گیارہ
سال گزرے مرتب کئے تھے ایسے بہت سے نام پائے چاتے ھیں جہاں
' زخمیوں اور بکارآمدہ ' کے وارثوں کے نام پنشنس لگائی گئیں –
† ارزبرن لکھتا ھے کہ مہاراچہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے
سوئے کے کمرے کے نزدیک ھی ایک گھوڑا تیار رکھا چائے تاکہ صبح کے
رقت ھواخوری کے لئے چانے میں دیر نہ ھو – نیز اپنی تھال اور تلوار
بھی مہاراجہ اپنے سرھائے رکھے کر سوتا تھا –

هو یا سردی ، مهاراجه هر روز الا نافه صبح کی سیر کو جاتا تھا۔ ھواخوری کے بعد جلدی سے کچھ ناشتہ کرکے مہاراجہ وربار منعقد كرتا تها جو عموماً باره بحي ثك رها تها -مہاراجة صبع كا دربار ضروري طور سے دربار عام كى عمارت میں نہیں لٹانا تھا بلکہ جس جگہ اُس کا جی چاھٹا تھا منعقد کر لیٹا۔ کبھی درخت کے سایہ میں بیتھ, جاتا 'کبھی شامیانه کے تلے صبعے کے دربار میں وہ مختلف محکموں کے افسروں سے رپورتیں سنتا ' اُن پر حکم لکھواتا ' بعد میں کھانا کھاتا تھا کھانے کے بعد آدھ گھنٹھ آرام کرتا پھر دیرھ کھنٹہ تک گرنتھ صاحب سنتا رھتا۔ \* دو پہر کے رقت ھی مہاراجہ اکثر اوقات اپنے کبوتر بتیر باز وغیرہ کو اپنے هاتھوں سے دانه دالتا اور قلعه کے اندر والے باغیجه میں تغریم طبع کے لئے قدرے قہلتا۔ اُس سے فراغت پاکر پھر سرکاری کام کی طرف متوجه هوتا - ایک چهوتا سا دربار منعقد کرتا جسے سرکاری کاغذات میں دربار سمپہری لکھا ھے۔ اُس میں مختلف محکسوں کے برگزیدہ افسر موجود ہوتے تھے اور اکثر حساب کتاب کے معاملات پر غور کیا جاتا تھا۔شام کے وقت مهاراجه سیر کو نکل جاتا تها - عمرماً اُس وقت فوجوں کی قواعد کا معائله کرتا اور راسته میں جاتا هوا رعایا کی داد و فرياد سلتا \_

<sup>\*</sup> ديكهو سكهم ارر انغان مصيفة شهادت على خان - صفحه ١٧ -

# معلت کي عادت

رنجيت سلگه, نهايت هي محلتي أور جفاكش واقع هوا تھا۔ کام کرنے میں اُسے خوشی حاصل ھوتي تھی۔ بیکاري کی زندکی اس کے لیّے وہال تھی ۔ ادنی سے ادنی کام کی طرف خود توجه دیتا تها کهوروں کی نعلبندی اور ان کے راتب کے لئے خود احکام صادر کرتا تھا۔ افسروں کے نام خود پروائے لکھواتا تھا باھر سے آئی ھوئی رپورڈوں کو سنتا تھا حکم کی عبادت خود بولٹا تھا جسے پیشکار فوراً قلمبلد کرلیٹے تھے۔ اُسے دوبارہ سلتا تھا تاکہ یہ دیکھے کہ پیشکار نے پورا مطلب ظاهر کر دیا ھے یا نہیں ۔ \* مہاراجہ کے حکم سے ایک پیشکار هر وقت اُس کے پاس موجود رها تها - مهاراجه خواه محل میں هوتا خواه سیر پر یا قوج کی قواعد دیکھتا ہوتا ۔ بلکہ رات کے رقت بھی ایک پیشکار فرمانبرداری کے لئے حاضر هوتا تها۔ مهاراجة کو جب کوئی ضروري کام یاد آجاتا اُسے پیشکار فوراً لکھ لیٹا اور دستور کے موافق پروانہ پر مہاراجہ کے حکم کا وقت موقع اور مقام بھی درج کر دیتا - پهر مهاراجه کي اجازت سے فوراً حکم جاري کر دیا جانا ۔ دنیا کے تمام برے برے مہا پرشوں کی طرح مہاراجه

<sup>\*</sup> مہاراچہ کے دربار سے پروائے فارسی زبان میں چاری ہوتے تھے - ان پروائوں کی زبان پنجبی نیا فارسی ھے جس کی وچہ یلا بھی ھے کلا چوں چوں مہاراچہ بولتا چاتا تھا پیشکار اسے فارسی میں توچہلا کرتا چاتا تھا ۔

کی عادت تھی کہ تبھی آج کا کلم کل پر نہ چھورتا۔
مہاراجہ کی کامیابی کا یہ برا بھاری راز تھا۔ لیکن اس
اس محمنت شاقہ اور جفا کشی کا خصارہ بھگٹنے سے مہاراجہ
نہ بچ سکا۔ پچاس برس کی عسر میں ھی رنجیت سنگھ
کی صحت خراب ھو گئی۔ گو مہاراجہ نے تندرستی حاصل
کرنے کے لئے بہٹری کوشش کی مگر لگاتار محمنت کی عادت
کی وجہ سے سب کوشش رائگاں گئی اور انستھ، برس کی چھوتی عسر میں ھی مہاراجہ اس جہان نانی سے رحلت
کو گیا۔

## مهاراجه عي تعليم

اوائل عمر میں مہاراجہ رنجیت سلکم کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقعہ نہیں ملا - اس زماء میں سکم سرداروں کو حصول علم کا کوئی شرق نہ تیا ارر نہ ھی ان کو اس طرف توجہ دیلے کی فرصت تھی - اتھارھویں صدی کے آغاز میں خالصہ دھرم اور پنتھ کا وجود ھی سخت خطرہ میں تھا - اسے اس لئے اس کو بچانا ھر خالصہ کا مقدم فرض تھا - ایسے حالات میں سکم سردار علم کی تتحصیل کی طرف کس طرح توجه دے سکتے تھے - علم و ھنر کی ترقی ھیشہ امن و آسائش توجه دے سکتے تھے - علم و هنر کی ترقی ھیشہ امن و آسائش ملک کو خیرباد کہہ چکا تھا کہ کتابی علم سے بے بہرہ ھونے کے ملک کو خیرباد کہہ چکا تھا کہ کتابی علم سے بے بہرہ ھونے کے باوجود بھی رنجیت سلکھ بہت باخبر شخص تھا جس کا دماغ عام معلومات سے پر تھا ـ یورپین سیاح جو وقتاً فوتتاً

مہاراجہ کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے صاف طور سے لکھتے ھیں کہ مہاراجہ اس قدر باخبر ھے کہ تھوڑے عوصہ کی گنتگو میں ھی بہت سے اور مختلف انواع کے دقیق مسئلوں پر بحث کر جاتا ھے ۔

### عالموں کا قدردانی

مہاراجہ اهل علم سے مل کر خوش هوتا تھا اور ان کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ \* اس میں شک نہیں کہ مہاراجہ اس عہد حکومت میں کسی خاص وسیع پیمانہ پر ملک میں تعلیم رائع نہیں کر سکا۔ مگر هم یہ امر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ایسا کرنے کے لئے نہ تو پنجاب میں اسے ایسے سامان مہیا تھے اور نہ هی اُسے زندگی بھر اُدهر توجہ دینے کی فراغت نصیب هوئی۔ پھر بھی اُس نے کوشش میں کسر باتی نہیں چھوڑی ۔ پھر بھی اُس نے کوشش میں انگریزی پڑھانے کا اسکول جاری کر رکھا تھا۔ مہاراجہ نے سرکاری خرچ پر چلد نوجوان طلبا حصول تعلیم کی غرض سے وہاں روانہ کئے۔ ایا بیتے شہزادہ شیر سلکھ کے لئے بھی انگریزی پڑھانے کا انتظام کیا ۔ † ایا کئی درباریوں کو بھی تیار کیا کہ وہ

<sup>\*</sup> مہاراجلا کے دل میں تعلیم کے اللّٰے کس قدر عوْت موجود تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ھے کہ جب سکھ، جنگ پشاور میں مشغول تھے تو مہاراچہ نے حکم دے دیا کہ چمکائی کی زیارتگاہ میں چو مسلمائوں کا کتبخائد ھے اسے صحیم سلامت رکھا چائے۔

<sup>†</sup> مہاراچہ شیر سنگھ کے انگریزی دستخط نئی سرکاری کافنوں پر موچود ہیں - هیں چو گرزنبنت پنجاب کے ریکارت ارفس میں پڑے هیں -

ایئے بھوں کو انگریزی تعلیم دلائیں ۔ سرکاری خرچ پر لاهور میں انکریزی اسکول کھولئے کی تجویز کی گئی تھی جس کے لئے مستر لاری کو جو لدهیانه اسکول کا برگزیده معلم تها بلوایا ـ مگر یه تجویز ناکامهاب رهی کیونکه مستر لاری سکول میں بائبل (انجیل) پڑھانے پر بضد تھا اور مہاراجہ یہ پسلد نہ کرتا تھا۔فارسي ھندي اور گورمکھي پوھانے کي درسگاھوں کو مهاراجة كى طرف سے وظیفے اور جاگیریں ملتى تهیں-جننے انگریزی اور فرانسیسی اصحاب مہاراجہ کے هاں ماازم تھے أن كے ساتھ مهاراجة ايلى قوم كے هونهار بحجے لكائے ركهتا تها تاکه وه أن سے کچھ نه کچھ یورپین سائنس سیکھ لھرے ۔ قاکتر میکریگر اور ھانگ برگر نے اپنی کتابوں میں اس بات کا کئی بار ذکر کیا ھے کہ ان کے سکھ شاکرد اسے گولهٔ اندازوں کے لئے هدایتیں انگریزی زبان سے کورمکھی میں ترجمه كرديا كرتے تھے۔ \* مهاراجه كو خود بھي نئى نئى معلومات حاصل كرنے كا از هد شوق تها - چلانچة كپتان ويد کو گورنسنت کے ضابطۂ دیوانی اور انگلستان کی پارلیمنت کے ضابطۂ حکومت پر ایک طویل نوٹ لکھلے کے لئے کہا اور دربار کے وکیل منشی سوھن لال کو اُس کا فارسی میں ترجمه

<sup>\*</sup> میاں تادر بخش هونهار نرچوان تھا اور مهاراچه کے توپشائلا میں مالزم تھا - مهاراچه نے اسے انگریزی چڑھنے کے لئے لدھیاند بھیجا - اس نے انگریزی کتابوں کی مدد سے نن توپ اندازی ہو ایک کتاب نارسی زبان میں مرتب کی تھی -

کرنے کے لئے فرمایا۔ \* اسی طوح انگریزی کورت مارشل کے فوابط بھی ترجمه کرائے گئے۔

مہاراجہ کو علم تاریخے کا خاص طور پر شرق تھا۔ وہ تاریخے لکھنے والوں کو انعام و اکرام دیتا رھتا تھا۔ اسی سرپرستی کا نتیجہ تھا کہ منشی سوھن لال دربار کے تاریخی واتعات لکھنے کے لئے وکالت کے عہدہ پر ممتاز کیا گیا۔ اس کا لکھا ھوا روز نامنچہ مہاراجہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک ذخیم اور قابل قدر چشمہ ہے۔ اسی طرح دیوان امر ناتھ، فخیم اور قابل قدر چشمہ ہے۔ اسی طرح دیوان امر ناتھ، نے بھی مہاراجہ کے حکم سے ظفر نامۂ رنجیت سلکھ، تیار کیا۔ ان کے علاوہ سیکوں روپیہ خرچ کرکے گرفتھ، صاحب کیا۔ ان کے علاوہ سیکوں روپیہ خرچ کرکے گرفتھ، صاحب گور مکھی زبان میں نقل کرائے اور انھیں بوے بوے گور دراروں میں رکھوایا۔

غرضیکہ زمانہ کی رفتار اور ضروریات وقت کے مطابق رنجیت سنگھ نے تعلیم کی ترقی کے لئے کم و بیش کوشش ضرور کی تھی گو موجودہ زمانہ کے معیار کے مطابق یہ خاص قابل قدر کوشش نہیں سمجھی جا سکتی ۔

## مهاراجد کي مذهبي زندگي

أس زمانه ميں كسى شخص كى مذهبى زندئى جانچنے كى كى كسوتى صرف يه نه تهى كه أس شخص كا اخلق كيسا هے

<sup>\*</sup> یه ترجمه سوهن الل کي عددةالتواريخ کے ساتھ, بطور شعیمه شائع موا تھا -

اور اُس کی پرائیویت زندگی کیسی هے بلکة اُس کا معیار ظاهری رسم و رواج اور نت نیم کی ادائیگی پر مبلی تها -جو شخص مذھب کے باطلی اور ظاھری پہلو پر پوری طرح سے عیل کرتا تھا۔ دھرموان کہلاتا تھا چنانچہ رنجیت سلکھ بھی اسی قسم کے مذہبی اصولوں کا قائل تھا۔ وہ سکھ منهب کا یک معتقد تها۔ هر روز گرنته صاحب کا پاته سنتا تھا ۔ \* گوربانی سن کر اُسے بہت تسکین هوتی تھی ۔ گرنتھ صاحب کی ارداس کرانے میں بہت باقاعدہ اور پابلد تھا اور اس پر هزاروں روبیت سالانه خرج کیا کرتا تھا۔ دربار صاحب امرتسر میں پرشاد کے لئے شہر کی چلکی کی آمدنی میں سے روزانه ایک خاص رقم مخصوص کی هوئی تھی۔ اور دیگر برے برے گوردواروں کے لئے بھی ایسا ھی انتظام کیا ھوا تھا۔ دربار صاحب کے گذبد پر سفہری کام کرنے میں مہاراجہ نے ایک کثیر رقم خرچ کی تھی ۔ سکھ گوردواروں نے علاوہ جوالا مکھی کے مندر کی سجاوت پر بھی ہزاروں روپیہ خرچ کئے۔ سری ترن تارن اور کلاس راج کے مشہور تیرتھ, کو مہاراجہ اکثر اشفان کے لئے جایا کرتا تھا اور وہاں سیکروں روپیہ خیرات میں تقسیم کیا کرتا تھا۔

#### مذهبي پالیسي

حكمران هونے كى حيثيت سے رنجيت سنگهم كي مذهبي

<sup>\*</sup> یه گرنته صاحب مهاراجه نے سفه ۱۸۱۸ع میں کرتار پور سے منگوایا تھا ۔

پالیسي فراخدلي پر مبنی تهي ـ اُس نے کبهي کسی شخص پر جبر و تشده کرکے اُسے سکه، مذهب میں داخل کرنے کي کوشش نہیں کی اور نه هي کنچه، ایسی زیادة مثالیں ملتي هیں جون سے یه ثابت هو که مهاراجه نے کسی قسم کا روپیه یا جاگیر وغیره کا لالیج دے کر لوگوں کو ایپ سذهب میں آنے کی دعوت دی هو - \* مهاراجه کی سلطنت قائم هونے سے پہلے بهی پنجاب میں اکثر هندوؤں کا میلان گورو بانی سننے کی طرف تها گو وہ باقاعده خالصه دهرم میں شامل نه تھے - مهاراجه کے زمانه میں قصبوں طرح لوگوں کا رجوع گورو بانی سننے کی طرف بوهتی گئی اور اس طرح لوگوں کا رجوع گورو بانی سننے کی طرف بوهتا گیا - اور شہروں میں دهرم شالاؤں کی تعداد بوهتی گئی اور اس طرح لوگوں کا رجوع گورو بانی سننے کی طرف بوهتا گیا - شہروں میں دهرم شالاؤں کی تعداد کو دیکھ، کر مهاراجه خوش شے - خالصه کی بوهتی هوئی تعداد کو دیکھ، کر مهاراجه خوش ضورو هوتا تها - چنانچه بهت سے هندو مهاراجه کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لئے اپنی مرضی سے پاڑهل لینے میں فخر حاصل کرنے کے لئے اپنی مرضی سے پاڑهل لینے میں فخر حاصل کرنے کے لئے اپنی مرضی سے پاڑهل لینے میں فخر حاصل کرنے کے لئے اپنی مرضی سے پاڑهل لینے میں فخر حاصل کرنے کے لئے اپنی مرضی سے پاڑهل لینے میں فخر حاصل کرنے کے لئے اپنی ضمی میں الگزیندر برنز نے جو کئی

<sup>\*</sup> ھہارے مطالعہ کے درران میں صوت دو تین مثالیں ھہاری نظر سے گزری ھیں ۔ جہاں کسی شخص کو پاڑھا لیٹے پر اندام دیا گیا ھو یا ایسا کرنے کا لالیے دیا گیا ھو ۔ ایک سرکاری پروائد 9 بیساکھ سمت ۱۸۹۱ بکرمی میں یہ ذکر آتا ھے کہ ایک شخص دیوان سنگھ خدم کار کو پابل لینے کے عوض پائیے سو روپید کی جاگیر عطا ھوئی ۔ منشی سوھن لال عمدةالتواریخ دنتر سوئم کے صفحہ ۲۰۲۲ پر اسی قسم کا واقعہ درج کرتا ھے کہ پندت مدھو سودن کے بینے کو مہاراجہ نے کہا کہ اگر تم پارھال لے لو تو تمہیں توج میں عہدہ دیا جائیگا ۔

موتبہ مہاراجہ کے دربار میں آیا ایک معزز سکھ کی زبانی سی کر یہ لکھا ھے کہ اوسطاً پانچ ھزار آدمی سالانہ سکھ مذھب میں داخل ھوتے ھیں \* - سولیپل گرفن بھی اِس امر کی تائید کرتا ھوا لکھتا ھے کہ مہاراجہ کے عہد حکومت میں خالصہ مذھب کے پیروژں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی \*

### مهاراجه کا چال چلن

اوپر کے بیان سے واضع ھو گیا ھوگا کہ مہاراجہ قدرتی طور سے غیر معمولی اِنسان واقع ھوا تھا - لیکن اُن خوبیوں کے ساتھ ھی اُس میں کئی قسم کی کسزوریاں بھی تھیں – وہ افیون کھاتا تھا ' شراب پیلے کا عالی تھا ' رقص و سرود کی محفلوں کا مشتاق تھا اُور ایسے موقعوں پر بھری مجلس میں بھی شرم و حیا کا بہت پاس نه رکھتا تھا - موراں اور گل بیگم والا معاملہ بھی انہی محفلوں کا نتیجہ تھا مگر مہاراجہ کی وندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرتے وقت ھییں یہ مد نظر رکھنا چاھیئے کہ وہ پنجاب میں اس وقت پیدا ھوا جب اُن باتوں کو خاص بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا - نیز اُس نے ایسی سوسائتی میں پرورش دیکھا جاتا تھا - نیز اُس نے ایسی سوسائتی میں پرورش دیکھا جاتا تھا - نیز اُس نے ایسی سوسائتی میں پرورش دیکھا جاتا تھا - نیز اُس نے ایسی سوسائتی میں وسرود کی بائی جس میں یہ کوئی بڑا عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا بلکہ برعکس اِس کے اعلیٰ طبقہ کے لوگ رقص و سرود کی محفلوں کو اپنی زندگی کا لازمی اور ضروری حصہ سمجھتے

<sup>\*</sup> برئز استه ۱۸۳۱م میں کائی عرصه تک مهاراجه کے دربار میں تھهرا –

تھے - چاندچہ مہاراجہ کے درباری لوگ بھی ایسی زندگی بسر کرتے تھے جیسے وہ تھے ریساھی مہاراجہ بھی تھا - اس نے اپنے اعلی مرتبہ کا ایسے خراب کاموں کے لئے کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اُتھایا اور اپنی شاھی طاقت کا کبھی اُس طرح ناجائز استمعال نہیں کیا - ایشتا اور یورپ کی تاریخ میں ایسی سیکٹوں مثالیں پائی جاتی ھیں جہاں بادشاھوں نے کئی گھرانوں کی خانگی زندگی کی پوترتا کو بادشاھوں نے کئی گھرانوں کی خانگی زندگی کی پوترتا کو خراب اور برباد کیا ھے - لیکن رنجیت سنگھ کا چال چلن اس لحاظ سے بالکل پاک صاف ھے - لائس ، ھانگ برگر ، سر ھاری فین اور دیگر کئی یورپین اصحاب نے ھیوگل ، سر ھاری فین اور دیگر کئی یورپین اصحاب نے جانہیں مہاراجہ کے ساتھ ذاتی طور پر واسطہ پڑا مہاراجہ کی لیاقت ، قابلیت ، اور چال چلن کی نسبت اعلی اور بلند رائے ظاھر کی ھے -

دنیا کی تاریخ میں ایسی نظیریں کم ملتی هیں کہ ایک شخص نے رنجیت سلگھ کی طرح بے سروسامانی سے اُتھ کر اِتنی بتری سلطنت قائم کی هو پهر اُس نے کسی بھاری اخلاقی گفاه کا بوجه اُس نے کسی بھاری اخلاقی گفاه کا بوجه اُس نے سر نہ لیا هو اور وہ اینے مغلوب شدہ دشمئوں کے قصہ کا شکار نہ هوا هو - مہاراجہ کے لئے یہ برے فخر اور عزت کی بات هے کہ جب سے اُس نے حکومت کی باگدور اینے هاتھ میں لی کسی شخص کو بھی موت کی سزا نہیں دی - یہ اُس کی خوص خلقی تنیک طیفتی اور هردل عزیزی کا هی نتیجہ تھا کہ اُس کی رعایا بیچے سے لیکر بورھے تک اُسے پیار کرتی تھی ۔ کہ اُس کی دشمن بھی اُس کی مہربانیوں کے بوجھ کے نیسچے دب اُس کی مہربانیوں کے بوجھ کے نیسچے دب

كر خاموش هو جاتے تھے۔

## مهاراجه کا تاریخ میں درجه

### حيرت انگيز ترقي

رنجیت سلکه کے مذکورہ بالا حالات پڑھ کر واضع ھو گیا ھوگا کہ اِس غیر معمولی ھستی نے ایک چھوتے سے گاؤں کی سرداری سے زندگی شروع کرکے تھوڑے ھی عرصہ میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لیے ۔ ھمہ تن کوشش میں مشغول رہ کر اپنی فوج کو نہایت ھی اعلی درجہ کی ترقی پر پہنچا دیا ۔ سونے ' چاندی اور جواھرات سے پر قابلقدر خزانہ جمع کر لیا 'ایے دربار کی شان و شوقت اور جاہ و حشمت کو بڑھایا ۔ لیا 'ایے دربار کی شان و شوقت اور جاہ و حشمت کو بڑھایا ۔ طاقت کے ساتھ دوستانہ رابطہ اور انتحاد قائم کر لیا ۔ یہ طاقت کے ساتھ دوستانہ رابطہ اور انتحاد قائم کر لیا ۔ یہ سب باتیں مہاراجہ کی تعجبخیز لیاقت اور قابلیت کا ثبوت دیتی ھیں ۔

#### خالصه کی متحدہ طاقت

مگر هماری رائے میں اس سے بھی کئی گئی زیادہ قابل قدر ضدمت جو مہاراجہ نے اپنی قوم و ملک کے لئے کی وہ خالصہ کی منتشرشدہ فوجی وملکی طاقت کو ایک جگہ اکتھا کرنا تھا - اتھارھویں صدی کے اخیر میں خالصہ کی کشتی بھنور میں پھنسی ھوئی تھی اور قریب تھا کہ یہ قوب جائے مگر مہاراجہ اُسے گرداب سے صحیح سلامت نکال کر ساحل پر کے آیا اور باقاعدہ پختہ مرمت کرکے ایک بار پھر اِس قابل

بنا دیا که وه زبردست طوفانون کا مقابله کرتی هوئی سیاسی سملدر کا سفر طے کر سکے - مغلیه طاقت کے زوال کے دوران میں خالصہ مثلداروں نے پنجاب کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضة كر ليا تها اور آپس ميں جتهة بندي كركے خالصة ك لئے اهم پولهتيكل طاقت قائم كر دي تهي ـ ليكن إتهارهويس صدی کے آخیر میں مثلیں اینا کام کر چکی تھیں ۔ اُن میں کسی قسم كا اِتفاق أور جتهمبندي باقي نهين رهي تهي - أن كي تاریخ کا بغور مطالعه کرنے سے معلوم هوتا هے که برے برے سرداروں کے دل میں آپس کی همدردی کے بجائے خودفرضی داخل هو چکی تهی اور وه ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے دریے هو رهے تھے - آپس کی خانہ جنگی زوروں پر تھی اور ایک سردار اینے همسایت دوسرے سردار کے خون کا پیاست بنا ہوا تھا ۔ اگر یهی حالت کچه اور عرصه تک جاري رهائی تو بعید نہ تھا کہ تھورے ھی عرصہ میں خالصہ کی کل طاقت زائل هو جاتی اور چونکه ولا چاروں طرف سے غیر سکھ, طاقتوں سے گھرے ھوے تھے اِس لئے وہ جلد ھی اپنی شاندار قربانیوں سے حاصل کی هوئی آزادسی کھو بیٹھٹے - اُن کے جلوب ، شمال اور مغرب مين بهاولپور ، سنده ، ملتان ، تيرهجات ، پشاور ' هزاره اور کشمیر کی زبردست اسلامی طاقتیں واقع تهیں -شمال مشرق میں جموں اور کانگوہ کے کوهستانی علاقہ پر راجبوت راجة حكسران تهے - مشرق مين انگريزون كي عملداري دریائے جمدا تک پہلچ چکی تھی - چذانچہ سکھ مثلدار بتیس

دانتوں میں زبان کی طرح غیر سکھ طاقتوں سے گھرے ہوئے تھے -خالصة كى طاقت كو برقرار ركهني كے لئے سكھ، مثلداروں ميں اتفاق اور اتحاد قائم كرنے كى أس وقت سخت ضرورت تهي -رنجیت سلکم نے وقت کی ضرورت پہنچان کر سوچا که مثلداروں كا جتهےبند هونا مشكل هے - اس لئے أن سب کو ایک بھاری سلطامت کے پرزوں میں تبدیل کر دیا چاهیئے ورنه منتشر رهتے هوے اُن سب کی طاقت ضائع هو جائيكي - چذانچة مهارأجة إيذي عالي همت الوالعزمى أور خداداد لیاقت سے ایے بلند ارادہ میں کامیاب ہوا اور تیس برس کے اندر ھی اندر خالصہ کی عظیمالشان سلطانت قائم كر دي بلكة أيني قوم كے لئے قابل فضر مثال قائم كر دىي كه " سكهوں نے پلجاب ميں حكومت كي " - اور يه ثابت كرديا كه صديون تك ملكي فلامي كي زنجير مين جاراً رهلے اور بیرونی ممالک کی حکومتوں کے کنچل ڈالنے والے بوجھ کے تلے دیے رھلے اور انتظام سلطلت میں کبھی کوئی حصہ نه لینے کے باوجود بھی هندوستان ایسے شخص پیدا کر سکتا هے جو نه صرف ماتصتی میں هی اهم خدمات سرانجام دے سکتے هیں بلکه خودمختار حکسراں بن کر بهی زبردست سلطات قائم کر سکتے هیں - بلا شبه رنجیت سلکه، دنیا کے اُن فیر معبولی آدمیوں میں سے ایک تھا جو شاف و نادر پیدا هوتے هیں اور دنیا کے تختے کو پلت دیا کرتے هیں۔ هم اُس کي هستی پر جتلا بھی ناز کریں تهورًا هے - سکھ، سلطنت کے زوالمیں رنجیت سنگھ، کی ذمداری

اِس کے متعلق ناظریوں کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا هوتا هوگا که مهاراجه کی وفات کے بعد یه زبردست سلطلت كيون عرصة دراز تك قائم نة ره سكي اور جلدي هي درهم و برهم هو گئی - شیر پنجاب کی وفات کے دس سال کے اندر هی اندر خالصه نے اپنی پولیتیکل طاقت کھو دی اور رنجیت سنگه کی محلت و جانفشانی سے قائمکودہ سلطنت ١٨٢٩ع مين انگريزي رأج مين ملحق هو گئي - اس سرال کے کٹی پہلو ھیں جن پر الگ الگ بعدث کرنے اور اُس کا جواب دینے کے لئے ایک مکمل کتاب تیار ھو سكتى هے - اس لئے اس موقعة پر هم اس بحث ميں نهيں يرنا چاهتے - البته اپنے مطالعه سے هم اس نتيجه پر ضرور پہنچتے هیں اور یه فیصله دیئے میں همیں ذرا بھی تامل نہیں ھے کہ سکھ حکومت کے دیر تک قائم نه رهنے کی نمهداری زیاده حد تک رنجیت سنگه کے سر پر نہیں رهتی - جس وقت مهاراجة نے آخري سانس لیا تمام سلطنت میں پورا امن و امان قائم تھا - سرکاري آمدنی بغیر کسی جبر و تشدد کے کوري کوري تک وصول هو جاتي تهي - خالصه فوج ضابطه اور قواعد کي پوري پابند تهي - زوال کا کوئي نشان بھی ظہورپذیر نہ تھا کہ جس کے دیکھنے سے یہ باور هوتا که رنجیت سنگه، کی آنکهیں بند هوتے هی خالصه سلطنت بوليتيكل كرداب مين يهنس جائَّـكي أور أسي بهنور مين یه همیشه کے لئے غرقاب هو جائگی - یه پولیتیکل گرداب کیوںکر پیدا هوا اِس کا جواب هم دوسری کتاب میں دینگے -یہاں صرف اِسی پر تناعت کرتے هیں که

> دریں ورطه کشتي فرو شد هزار که پیدا نه شد تختهٔ بر کلار

> > ختم شد

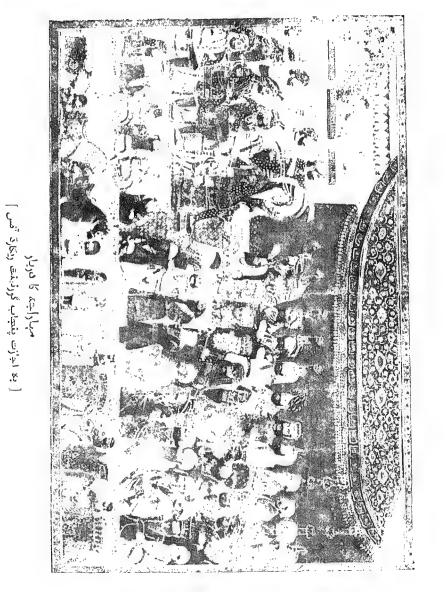

## ضيين ا

مہاراجه کے ذامی افسروں کی قہرست \* ۔
اِس ضیدہ کے حجم کو دوسرے ضیموں کے برابر رکھنے
کی غرض سے هم نے یہاں پر صرف چند ایک چوتی کے
افسروں کے هی نام درج کرنے پر قناعت کی هے - اس سے
یہ مفہوم نہیں ہے کہ اُن افسروں کے سوائے کسی دوسرے
افسہ کہ مہاراجہ کے دریار میں دیجاں یا رسمت نہیں تھا -

افسر کو مہاراجہ کے دربار میں دخل یا رسونے نہیں تھا ۔

(۱) سردار فتم سلگھ کالیانوالہ - قدیمی فوجی سرداروں
میں سے تھا - مہاراجہ کی طرف سے اس سردار
کو جنگ و صلح کی نسبت کل اختیارات

حاصل تھے۔ نرائنگوھ، کی جنگ میں سنه ۱۸۰۷ع میں جاں بتحق ھوا۔ (۲) سردار فتنے سنگھ، دھاري - یہ بھي قدیمي فوجي

سرداروں میں سے تھا - سنہ ۱۷۹9ع میں تسخیر لاھور کے وقت مہاراجہ کے ھمرالا تھا - (۳) سردار عطر سنگھ دھاری - سردار فتعے سنگھ کا بیتا تما ۔ باب کے بعد ایک فیے کا سرکری مقد

تھا۔ باپ کے بعد اپنی فوج کا سرکردہ مقرر ھوا۔ جنگ ملتان میں سنہ ۱۸۱۰ع میں سرھنگ کے پھتنے سے جل کر مر گیا۔

\* ية ضميمة زيادة تر منشي سرهن لال كي عبدة التواريخ أور سوليپل گرفن كي كتاب رؤسان پنجاب پر مبنى هے -

(۳) سردار مت سلکھ، بھزائیہ ۔ مہاراجہ کے دربار میں اس سردار کو بڑا رسوخ حاصل تھا ۔ سلم ۱۸۱۳ع میں میں پونچھ، (کشمیر کے مقام پر جلگ میں ملاک ھوا ۔

(٥) سردار جوالا سلگه بهرانیه - سردار مت سلگه کا بیتا تها ـ باپ کی جاگیر کے علاوہ ایک لاکھ پنچیس هزار سالانه کی اس کو اپنی جاگیر ملی هوئی تهی - جنگ ملتان 'کشمیر و منگیرہ میں اس نے نمایاں خدمات سرانجام دیں -

(۹) سردار دال سلگه، نهیرنه - سردار فتم سلگه، کالیانواله کا متبلی تها - والد کی کل فوج و جاگیر اس کو عطا هوئی ـ باوجود عمررسیده هونے کے جائک کے موقعہ پر سردار دال سلگه، جوانوں کی طرح لرتا تها - سلم ۱۸۲۳ء میں فوت هوا ـ

سردار حکم سنگه، اتاری واله مهاراجه نے قدیمی سرداروں میں سے تھا - مهاراجه اس سردار سے اکثر صلاح و مشورہ لیا کرتا تھا ۔ ایک لاکی سالانه سے زیادہ جاگیر تھی - سلم ۱۸۱۳ میں فوت ھوا ۔

(۱) سردار نهال سلگه، اتاريواله ـ دربار مين اس كا برا رتبه تها ـ مهاراجه كا نهايت هي وفادار سردار ثابت هوا ـ (ديكهو صفحه ۲۰۱۲)

(9) سردار شام سنگه، اتاری واله ـ سردار نهال سنگه، کا بیتا تها ـ ایه والد کی وفات پر کل جاکیر و فوج و رتبه پر مستاز هوا ـ سنه ۱۸۳۹ع میں سبراؤں کي لوائي میں بهادري سے لوتا هوا مارا گیا ـ

(۱۱) دیوان محکم چند - چوتی کے فرجی افسروں میں سے تھا - شجاعت و فن سپادگری میں یکتا تھا - مہاراجۃ کو دیوان محکم چند کی وفاداری پر پورا اعتماد تھا - اکتوبر سنۃ ۱۸۱۳ع میں فوت ھوا - اعتماد تھا - دیوان محکم چند کا بیتا تھا - عرصہ تک کشمیر کا گورنر رھا - عرصہ تک کشمیر کا گورنر رھا -

عمر میں هی قوج مین ایک ارنچے عهده پر ممتاز تها - اپنے دادا کی طرح شجاعت و قن سپاهگری میں یکنا تها - سنه ۱۸۲۰ع میں هزاره کی لوائی میں اتهائیس برس کی چهوتی عمر میں دلاک هوا ـ

(۱۳) دیوان حکما سلگه، چملی ـ نمکسار کهیرزه اور

دارالسلطنت لاهور کے چنگیخانہ کا افسر تھا ۔ اس کے علاوہ فوجی عہدہ پر بھی مستاز تھا ۔ تین لاکھ، سالانہ کی جاگھر تھی -

(۱۳) سردار بدهم سنگهم سندهانوالیه - مهاراجه کے بهادر سرداروں میں سے تھا - سنه ۱۸۲۷ع میں هیضه کی مرض سے فوت هوا - بچی شان و غرور کا انسان تھا - اس کے بعد سردار بده، سنگهم کے بھائي

- (10) عطر سنگه، لهذا سنگه، و دساوا سنگه، قوج و جاگیر پر ممتاز هوئے -
- (۱۹) سردار کرم سلگه چاهل ـ یه سردار شکل و وضع میں نہایت هی خوبصورت تها ـ مہاراجه کے پاس اس کی بتری رسائی تهی ـ سله ۱۸۲۳ء میں یوسف زئی کے جلگ میں قتل هوا ـ اس کے بعد اس کا بیتا سردار گورمکھ سلگه، فوج و جائیر پر منداز هوا ـ
- اسردار جوده، سلگه، رامگرهیه رامگرهیه مثل کا سردار
   تها مهاراجه اس کی بری تعظیم کیا کرتا تها سله ۱۸۱۹ع میں فوت هوا -
- (۱۸) سردار جودھ، سلکھ، و امیر سلکھ، سوزیانوالہ ھو دو باپ اور بیٹا مہاراجہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے ان کی تیزھ لاکھ، نے تریب جاگیر تھی -
- (۱۹) میاں فوٹ خان ۔ قدیمی فوجی افسروں میں سے تھا ۔ کل توپخانہ جلسی اس کے ماتحت تھا ۔ برا جاہر اور شان شوکت والا افسر تھا ۔ مہم کشمیر میں فوت ہوا ۔
- (۲+) سردار سلطان محسود میان غوث خان کا بیتا تها -باپ کی جگه توپخانه کا انسر مترر هوا -
- ۱۱) جرنیل الهی بخش ـ توپخانه اسپی کا افسر تها ـ خوش شکل و خوش گفتار انسان تها ـ

(۲۲) امام شاہ ۔ توپنشانہ خاص کا افسر اور قلعہ لاھور کے اندر تعینات تھا ۔

(۲۳) مظہر علی بیگ - ترپخانة گهرنال کا افسر تھا ۔ (۲۳) فقیر عزیزالدین - اس کا مہاراجة کے دربار میں بڑا رتبت تھا ۔ ھر سیاسی معاملة میں مہاراجة فقیر عزیزالدین کا مشورة لیا کرتا تھا - فقیر عزیزالدین کے دونوں بھائی نورالدین اور امامالدین بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز تھے ۔

(۲۵) راجه دهیان سنگه، و گلاب سنگه، و سوچیت سنگه، و سوچیت سنگه، یه تیدون بهائی جمون کے رهنےوالے تھے - لاهور میں معمولی گهرسوارون مین داخل هوئے مگر اپنی لیاقت اور دانش مندي کی وجه سے برے اونجے عہدہ پر پہنچ گئے - راجه دهیان سنگه، وزیر اعظم مقرر هوا - راجه سوچیت سنگه، گهورچرها فوج مین چہاریاری دیرہ کا افسر اعلیٰ تها اور راجه گلاب سنگه، نظامت کے اونجے عہدہ پر ممتاز هوا - یه بعد میں مہاراجه گلاب سنگه، والی جمون و کشمیر بنا - میں مہاراجه گلاب سنگه، والی جمون و کشمیر بنا - والا تها - ذات کا گور براهمن تها - غربت کی حالت والا تها - ذات کا گور براهمن تها - غربت کی حالت بهرتی هوا - خوبرو جوان تها - برهتے برهتے افسر بهرتی هوا - خوبرو جوان تها - برهتے برهتے افسر بهرتی هوا - خوبرو جوان تها - برهتے برهتے افسر دیورتھی کے بارسونے رتبه کو پہنچا ـ

(۲۷) سردار تیجا سلگه - جمعدار خوشحال کا بهتیجه

تھا۔ اپنے چھا کے رسونے کی وجہ سے کمپوڈی معلی کا افسر اعلی مقرر ہوا۔

رده دهدا سنگه ملوئي - مهاراجة کے قدیمی سرداروں میں سے تھا - بری فوج و جاگیو کا مالک تھا - روعی سردار جوند سنگه موکل - اونتیے درجة کے فوجی سرداروں میں سے تھا - مهاراجة کے خاص مشیروں میں سے تھا - مهاراجة کے خاص مشیروں میں سے تھا -

(۳۰) سردار دلیسا سلگه مجیته ـ کوهستانی علاقه کانگره
کا ناظم تها ـ بری شان و شوکت کے ساته رهتا تها ـ
منشی سوهن لال اس کی نسبت لکهتا هے که "مردی
متکبر و مغرور است ـ عقل خود را از نمامی زیاده
میداند " ـ

(۳۱) سردار لہذا سنگھ، مجیتھ - سردار دلسیا سنگھ، کا بیتا تھا - والد کے بعد کانگرہ کا ناظم مقرر عوا - علم نجوم و سائنس میں کافی مہارت رکھتا تھا ۔

(۳۳) سردار رتن سلگه گرجانهیه - فوج و جاگیر کا مالک تها دربار میں ایک وقت اس کا برا رسرخ تها (۳۳) مصر دیوان چند ـ چوتی کے فوجی افسرون میں سے
تها ـ فتم ملتان ، کشمیر و ملکیرہ میں اس کا
نمایاں حصہ تها ـ فتم ملتان کے صلہ میں مہاراجہ
نے مصر دیوان چند کو ظفر جلگ بہادر و فتم و
نصرت نصیب کا خطاب عطا کیا تھا ۔ سلم ۱۸۲۵ع

(۳۳) سردار گلاب سنگه کبنته ـ فوج گهورچوها خاص کا افسر اعلی تها -

(۳۵ دیوان دیوی سہائے - سردار گلاب سنگھ کبتہ کے ساتھ گھورچوھا خاص کا افسر املی تھا ۔

(۳۹) سردار هری سنگه، نلوه ـ مهاراجه کا مشهور جرنیل اتها ـ کچه عرصه اتها ـ بهادری و شجاعت میں یکتا تها ـ کچه عرصه کے لئے کشمیر و ملک هزاره کا گورنر بهی رها ـ بری فوج و جاگیر کا مالک تها - ۱۸۳۷ع میں جنگ جمرود میں دشمین کی گولی سے هلاک هوا ـ جنگ جمرود میں دشمین کی گولی سے هلاک هوا ـ بهایت دیوان ساون مل \_ صوبه ملتان کا ناظم تها ـ نهایت هی دانش مند و عدل پسند ناظم هو گذرا هے ـ مهاراجه کے دل میں دیوان ساون مل کے لئے خاص عوت تهی ـ

(۳۸) دیوان بهوانی داس ـ مهاراجه کا رزیر مال تها ـ پهلے پهلے پهل اسي نے دفتر مال جاری کیا تها - دربار میں دیوان بهوانی داس کا خاص رتبه تها - برے امیرانه تهاته, سے زندگی بسر کرتا تها - اس کا بهائی دیوان دیوي داس بهی اعلی عهده پر مبتاز تها ـ

(۳۹) دیوان گنگا رام - کشمیري پنتت تها ـ دربار میں اونجے عهده پر ممتاز تها - مهاراجه کا دفتر آبکاري و دفتر فوج اسی نے جاری کیا تها ـ نهایت هی خلیق انسان تها -

(۴۹) دیوان اجودهیا پرشاد - دیوان کنگارام کا بیتا تها ای والد کی جگه دفتر فوج خاص کا افسر مقرر
هوا - بعد میں اسی دستهٔ فوج کا کماندر بھی مترر
هوا - بتی شان و شوکت سے رهتا تها - " مردی
متکبر و نخوتشعار است " - ( منشی سوهن لال - )
دیوان دینا ناته - کشمیری پندت تها - اپنی لیاتت
و دانشمندی کی وجه سے بتر هنتے بترهتے رزیر مال
کے عہدہ پر پہنچا - پہلے دیوان اور بعد میں راجه
کا لقب پایا -

(۱۲) مصر بیای رام - خزائه عامرہ کا انسر اعلیٰ تھا - مصر کوہنور بھی اسی کی تتحویل میں رھتا تھا - مصر بیلیرام کے دوسرے بھائی بھی اعلیٰ عہدرں پر ممتاز تھے - مصر روپ لال دواب جالندھر کا ناظم تھا - مصر میگھراج کی تحویل میں قلعه گوبندگرھ، کا خزانه و توشهخانه تھا - مصر رامکشن کچھ، عرصه کے لئے تیوری بردار کے عہدہ پر ملازم رھا ۔ پانچواں بھائی مصر سکھراج فوج کے ایک برگیڈ

(۳۳) بخشی بهگترام - تمام فرج آئین کے دقتر کا افسر اعلی تھا۔ صیغہ فوج کا کل حساب ر کتاب اسی کی تھویل میں تھا۔

(۳۳) منشی کرم چند ۔ لاله کرمچند مہاراجه کے خاص مشیوں میں سے تھا ۔ دیوان تارا چند ، دیوان ملکل

سین و دیوان رتن چند الله کرم چند کے بیتے تھے

اور دربار سیں اچھے عہدوں پر مستاز تھے ۔

(٥٩) منشی رام دیال - حضوری منشی تھا - بڑا اہل قلم تھا ۔

مہاراجه کی حکومت کے اوائل ایام میں دفتر

کی کل کارروائی اسی کے هاتھوں ہوا کرتی تھی ۔

کی کل کارروائی اسی کے هاتھوں ہوا کرتی تھی ۔

(٢٩) بھائی رام سنگھ و بھائی گوبند رام - بھائی بستی رام

کے پوتے تھے - مہاراجه کے دربار میں ان کا بڑا

رسوخ تھا ۔

#### 1 desso

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے یوروپین سلازموں کی فہرست [نوت - یه فهرست هم نے دفتر فوج کے کاغذات سے مرتب کی ھے - مستر گرے نے اپلی کتاب میں ان کا مفصل حال درج کیا هے نیز ان کے علاوہ اور بھی نام دیئے هیں جو کہ اس نے مختلف کتابوں اور رپورتوں سے جمع کئے میں - ]

ا ونتوره

٢ الارة

ين نام تنخواة تاريخ ماهوار ملازمت كيفيت Vontura ۱۸۲۲ ۲۵++ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نامی افسروں میں سے تھا۔ قواعدداں پیادہ فوج اسی کی زیر نگرانی

تيار هوئي تهي ـ يه قريباً بيس سال تک خالصة دربار میں ملازم رها \_

++ Allard ۱۸۲۲ ۲۵۰۰ جنرل الارة أرر ونتورہ اکتبے ھی مہاراجہ کے پاس ملازم هوثے تھے۔ الارت نے مہاراجه کے لئے قواعدداں رسالے تھار کئے تھے ۔ یہ جنوری سٹم ۱۸۳۹ع مين فوت هوا اور لاهور مين دفن کیا گیا ۔

۳ ابوطویله ۱۸۲۷ ۱۹۹۹ جنرل ابوطویله مونی کے علاوہ وزیرآباد فوجی افسر ھونے کے علاوہ وزیرآباد اور پشارر کا گورنر بھی مقرر ھوا۔ موسی آمس ۱۹۹۹ ، استخص پیدل فوج میں کمیدانی کے عہدہ پر مامور تھا۔

ہ برون تي ميوس ++ ک ، Brown de Mervis ، برون تي ميوس عبده پر فوج ميں کميدانی کے عبده پر مامور تھا ۔

۲ کورت دورت ، ۱۹۹۹ مهاراجه کے نامی افسروں میں سے تھا۔ یہ توپیضانه کا افسر تھا۔

- Martin Honigberger ۱۸۳۰ ۹۰۰ قاکتر مارتی ۹۰۰ یه شخص قاکتر تها - پندره سال تک لاهو دربار میں رها - اس نے پنجاب کے متعلق دلیجسپ کتاب لکھی ہے -

۸ کوتلیند - Courtlandt ۱۸۳۴ هری میاده فرج میس مالزم تها کوتلیند کی بیری کو بهی مهاراجه کی طرف سے ۱۸۳۶ میلانه وظیفه ملتا ۱۸۳۶ ع میس ان کے تها - سنة ۱۸۳۴ ع میس ان کے

نٹھے لڑکے کے لئے بھی وظیفہ لکایا گیا -

و لیسای ۱۸۳۳ ۱۵۰ ییاده فوج میں مالزم تھا۔

اس کے کام کے Blanchi ۱۸۳۵ ۲۷+ اس کے کام کے متعلق کافذوں میں آباد کار لکھا ھے۔ مستر گرے اس کو انجیلیر

11 دنترویس ++ه Dottenweiss ۱۸۳۲ هـ یه توپخانه

لكهتا هے \_

میں ملازم تھا اور باروسخانہ کا افسر تھا۔ یہ صرف چلد ماہ کے

لئے لاھور دربار میں رھا بعد میں برطرف کر دیا گیا ۔

برسرت موت میان المارلی ۱۲۰ مارلی ۱۲۰۰۰ مارلی ۱۲۰۰۰ مارلی ۱۲۰۰۰ مارلی ۱۲۰۰۰ مارلی ۱۲۰۰۰ مارلی

اور بعد میں گجرات کا گورنر مقرر هوا - هارلن کی غالباً ایک هی مثال هے جو که نہایت هی یعوتی کے ساتھ ملازمت سے موقوف کیا گیا تھا ۔ تفصیل کے

لئے دیکھو ظفرنامہ رنجیت سلکھ صفحہ ۲۳۳ ـ

جب کہ اپنی رجمنت کے ساتھ مہم کوہ منتی میں گیا ھوا تھا اپنے سیاھیوں کے ھاتھ سے قتل ھوا ۔

۱۳ آرگو مین - Argoud ۱۸۳۹ ۱۸۳۹ فوج مین رنگووتوں کو قواعد سکھلانے کے لئے میں ملازم رکھا گیا ۔ سنہ ۱۸۳۳ع میں ملازمت سے برطرف کیا گیا ۔

۱۷ الفونت ۱۸۳۸ ۱۸۳۸ LaFont ابرطویلم کے ابرطویلم کے ماتحت پلتن میں کمیدانی کے

مانته و پندن مین سیدانی د عهده در مامور تها -

میں کمیدانی کے عہدہ پر مامور De la Roche میں کمیدانی کے عہدہ پر مامور

تها -19 جيكب +++ ١٩٣٥ - نجيب يلتن ميں

امیر خان کے ساتھ کمیدانی کے عہدہ پر مامور تھا۔

۱۰۰۰ داکتر بنیت ۱۰۰۰ ,، ۱۰۰۰ عه شخص مهاراجه

کے دربار میں بطور ڈائٹر کے ملازم تھا -

را موتن ۱۸۳۸ ۱۸۳۸ - یه شخص فوج سواری مین ملازم تها -

۱۸۴۰ مربع لوئي تايون ۱۸۴۰ Louis De Faciou ۱۸۴۰ فرج سواري مين مالزم تها ـ

۲۳ رائے قلیوں +++ ،، ۳++ کا کا کا یہ لوئی دوئی کا بیتا تھا۔ باپ اور بیتا

اکتمے ملازم ہوئے تھے -

۲۳ هاروے ۲۰۰۰ ... ۱۲:۱۲:۲۵ - یه شخص تاکثر تها -

ه هوربن ۱۸۳۲ ۲۰۰۰ - یه شخص ۲۰۰۰ - یه شخص بیلدارون مین ملازم تها ـ

۱۹ کیلبت ۱۹۰ , Kenawiteh , ۲۵۰ یه شخص

توپیخانه میں ملازم تھا۔ ۲۷ لافونت دوئم ۸۰۰ ۱۸۳۳ میں کمیدانی کے عہدہ پر مامور

تها ـ

ایک پلتن کا کمیدان مقرر هوا - ایک پلتن کا کمیدان مقرر هوا - ایک پلتن کا کمیدان مقرر هوا - آهسته آهسته ترقی کر کے کرنیل کے عہدہ پر پہنچا - کچھ عرمه

کے لگے گجرات کا گورنر بھی رھا ۔ - Alexander Gardiner | AT | 10+ U,3,8 79 ية شخص توپخانه مين ملارم تها - بعد میں راجه دهیان سنگه كي نوچ ميں داخل هو گيا۔اس نے پلجاب کے متعلق دلچسپ حالات لکھے ھیں جو کتاب کی۔ صورت میں شائع هوئے تھے۔ - Garron ۱۸۲+ ۱۵+ یه شخص رنگروتوں + ا کارن کو قواعد سکھلانے کے لئے ملازم رکھا \_ 145 د ۱۸۴۱ Kanora ۱۸۴۱ ۴++ اس کلورا مين مازم تها \_ سلة ١٨٣٨ع میں سردار چتر سنگھ گورنر عزارہ کے حکم سے گولی سے مارا اليا –

مہاراجہ رنجیت سلکھ کی سولہ رانیاں تھیں جن کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ھیں۔ ان میں سے پہلی آتھ تو ایسی تھیں جن کے ساتھ مہاراجہ کی باقاعدہ رسومات کی ادائیکی کے بعد شادی ھوئی تھی اور باقی آتھ کو مہاراجہ نے صرف چادر ڈالئے کی رسم پوری کرکے اپنی حرم میں داخل کر لیا تھا۔

- (۱) راني مهتاب کور ـ سردار گوربخش سنگه کنهيا اور اس کی زوجه رانی سدا کور کي بيتی تهی سنه ۱۷۹۹ع ميں اس کي شادی رنجيت سنگه اور کي ساته هوئی تهی ـ مهاراجه شير سنگه اور کنور تارا سنگه اسی راني کے بيتے خيال کئے جاتے هيں ـ سنه ۱۸۱۳ع ميں اس کا انتقال هو گيا -
- (۲) رانی راج کور اس رانی کا دوسرا نام داتار کور بھی

  تھا گو عام لوگوں میں یہ رانی مائی نکین

  کے نام سے مشہور تھی رانی راج گور سردار
  گیان سنگھ نکئی کی همشیرہ تھی سنٹ ۱۷۹۸ع
  میں اس کی شادی رنجیت سنگھ کے ساتھ

  هوئی تھی مہاراجہ کھڑک سنگھ اسی رانی کے
  بطن سے تھا سنۃ ۱۸۱۸ع میں اس کا انتقال
- (۳) راني روپ کور ـ په کوت سيد متحمود ضلع امرتسر

- کے ایک زمیندار سردار چے سنگھ، کی بیتی تھی -سنه ۱۸۱۵ع میں اس کی شادی هرئی تھی -
- (۳ رانی لچهمی ـ یه گجرانواله کے ایک سردار دیسا سلگه، سلدهو کی بیتی تهی ـ سله ۱۸۴۰ میں اس کی مهاراجه کے ساته، شادی هوئی تهی ـ
- (۲-۵) رائي مهتاب کور اور رائی راج بنسو دونوں بهنیں تھیں۔ اور راجة سنسار چند والي کانگرۃ کي ایک کنیزک کے بطن سے تھیں۔ مہاراجة نے ان دونوں کے ساتھ سنة ۱۸۳۰ع میں شادی کی تھی۔
- ۱) رانی رام دیوی گجرانواله کے سردار گرومکه سنگه کی بیتی تھی -
- رائی گل بیگم ـ گل بیگم امرتسر کی ایک حسین مسلمان اهل نشاط تهی ـ سنه ۱۸۳۲ ع میں مہاراجه نے باقاعدہ رسومات ادا کرکے اس نے ساتھ شادی کرلی اور اسے اپنی حرم میں داخل کرکے رائی گل بیگم کا لقب دیا ـ
- (۹) رائی دیوی یه ریاست جسوان کے وزیر کی بهتی تهی -
- رانی رتن کور اور رانی دیا کور ـ یه دونوں سردار صاحب سنگهم حاکم گنجرات کی بهری تهیں ـ سنه ۱۸۱۱ع میں جب سردار صاحب سنگهم کا انتقال هو گیا تو مهاراجه نے ان دونوں کو اپنی

حرم میں داخل کر لیا۔ زائی رتبی کور کے بطن سے کنور ملتانا سلکھ اور رائی دیا کور کے بطن سے کنور کشمیرا سلکھ اور پشررا سلکھ پیدا ھوئے

- (۱۲) رانی چاند کور موضع چین پور ضلع امرتسر کے ایک سردار جے سنگھ، کی بیتی تھی سنگ ۱۸۱۵ع میں مہاراجہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی-
  - رانی مہتاب کور موضع ملا ضلع گورداس پور کے چودھری سوجان سلگھ، کی بیتی تھی سلم ۱۸۲۲ع میں اس کی شادی مہاراجہ کے ساتھ، ھوئی تھی -
  - رانی سمان کور ـ ستلج یار ایک ملوئی جات مسمی صوبه سنگه کی لرکی تھی ـ سنه ۱۸۳۱ع میں اس کی شادی هوئی تھی ـ
  - (10) رانی گلاب کور ـ موضع جگدیو ضلع امرتسر کے ایک زمیندار کی بیتی تھی ـ سنه ۱۸۳۹ع میں اس کا انتقال ھو گیا ـ
  - رانی جندان مرضع چار ضلع امرتسر کے ایک جات مسمی منا سنگه، کی بیتی تھی - منا سنگه، مہاراجه کی سواری فوج میں ملازم تھا - مہاراجه دلیپ سنگهم اسی کے بطن سے تھا -

مندرجہ بالا رانیوں کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ۔ ان ۔ مدر میں بہت ساری کنیزک بھی تھیں ۔ ان

میں بعض بعض کا درجہ تو رانیوں کے برابر تھا۔ اور ان میں سے چند ایک مہاراجہ کی چتا پر جلکر اس کے ساتھ ستی بھی ہوگئی تھیں ۔

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سات بیتے تھے جن کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ھیں

(۱) کثور کھڑک سنگھ - یہ مہاراجہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا ۔ رائی دانار کور کے بطن سے سلم ۱۸+۱ع میں پیدا ھوا تھا - مہاراجہ کے پیچھے سنہ ۱۸۳۹ء میں تخت پر بیٹھا - مگر تیڑھ سال کے اندر ھی اندر موت نے اسے آن گھیرا اور وہ اس جہان فانی سے چل بسا ۔

(۳-۲) کاور شیر سلگه و کاور تارا سلگه - یه هر دو شیر شیر شیر شیر سلگه مهتاب کور کے بیگے تھے \* ـ کاور شیر سلگه جاوري سله ۱۸۸۱ع میں نخت شین هوا ـ ستمبر سله ۱۸۳۳ع میں سردار اجهت سلگه سلاها والیه کے عاتموں قتل هوا - کاور تارا سلگه نے سله ۱۸۵۹ع میں انتقال کیا ـ تارا سلگه نے سله ۱۸۵۹ع میں انتقال کیا ـ شہزادے رانی دیا کور گجرات والی کے بطن سے تھے \* -

<sup>∜</sup> ان شہزادرں کی ولادت کی نسبت مؤرخیں نے معقتلف رائیں ظاہر کی ہیں۔ جو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں درج کی ہیں - مثلاً دیکھو صفحہ ۲۰۱۰ - ۳

ان دونوں بھائیوں کو مہاراجت نے تعلقہ سیالکوت جاگیر میں دے رکھا تھا۔ سنہ ۱۸۳۳ع میں جب لاھور دربار میں کھلبلی منچی ھوئی تھی کنور کشمیرا سنگھ خالصہ فوج کے عصه کا شکار ھوا۔ اس کے ایک سال بعد دوسرا بھائی کنور پشورا سنگھ, بھی قلعہ اتک میں قتل کیا گیا۔

- ( ۲ ) کنور ملتانا سنگھ یہ شہزادہ رانی رتن کور گجرات والی کے بطن سے تھا - سنہ ۱۸۳۹ع میں اس کا انتقال ہوا -
- ( ۷ ) کنور دلیپ سنگھ یہ شہزادہ رانی جنداں کے بطن سے تھا ۔ اور سنہ ۱۸۳۷ء میں پیدا ہوا تھا مہاراجہ شیر سنگھ کے پیچھے سنہ ۱۸۳۳ء میں تخت پر بتھایا گیا ۔ التحاق بنجاب کے دو سال بعد مہاراجہ دلیپ سنگھ انگلستان کو چلا گیا اور باقی عمر وہاں ھی مقیم رہا ۔ اس کی والدہ رانی جندان بھی بعد میں انگلستاں چلی گئی اور وہاں ھی قوت ہوئی ۔

# ضميمت ٢

### کتابوں کی فہرست

ذیل کی فہرست میں صرف ان کتابوں کا نام درج کیا گیا ہے جن میں سے حوالہ کے طور پر ہم نے انتخابات لئے ہیں۔ اس سے یہ مفہوم نہیں کہ اس فہرست میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تواریخ کے متعلق متجموعی طور پر کتب درے کئے گئے ہیں۔

درج کئے گئے ھیں۔

(۱) خالصة دربار ریکارة جلد اول و دوئم - یہ هر دو

کتابیں مصلف نے خود مرتب کی تھیں اور

پلنجاب گورنملت نے انھیں شائع کیا نھا - جلد

اول میں سرکار خالصہ کے صیغہ فوج کے کل

کاغذات کی فہرست ھے اور جلد دوئم میں زیادہ تر

صیغہ مال کے کاغذات کی فہرست درج ھے 
خالصہ دربار ریکارة کی نسبت ھم نے اس کتاب

کے دیباچہ (صفحہ ۱) میں ایک مختصر نوت دیا ھے 
کے دیباچہ (صفحہ ۱) میں ایک مختصر نوت دیا ھے 
کے دیباچہ (صفحہ ۱) میں ایک مختصر نوت دیا ھے 
میں ھے اور دیوان امرناتھ کی تصلیف ھے مصلف

شائع کیا تھا - (دیکھو دیباچہ صفحہ ٥) ۔ ٣/ عمدةالتواریخ یعنی روزنامچہ مہاراجہ رنجیت سلگھ، مصلفہ منشی سوھن لال ۔ یہ کتاب فارسی زبان

نے اس کتاب کو سلم ۱۹۲۸ء میں پہلی بار

- میں مہاراجه کی تواریخ کے لئے ایک گرال بھا ذمیرہ ہے (دیکھو دیباجه صفحه م) -
- (۱) تواریخ پنجاب مصنفه بوتی شاه یه کتاب بهی فارسی زبان میں هے اور ابهی تک مسوده کی شکل میں هے (دیکھو دپباچه صفحه ۵)
- (۵) فتم امت ملتان و پشاور یده مصنفه کنیش داس پنگل یه کتاب هندی زبان کے چهندوں میں هے اور ابهی تک مسوده کی شکل میں هے هم نے دیباچه کے صفحه ۲ پر اس کی نسبت مختصر نوت لکھا هے ۔
- (۱) تواریخ مهاراجه رنجیت سنگه مصنفه پرنسپ صاحب -یه کتاب سنه ۱۸۳۳ع میں مهاراجه کی حین حیات میں شائع هوئی تهي - (دیکهو دیباچه صفحه ۲) -
- (۷) تواریخ سکهان مصنفه میک گریگر صاحب یه کناب سنه ۱۸۳۹ع مین شائع هوئي تهی ـ (دیکهو دیباچه صفحه ۲) ـ
- (۸) تواریخ سکهان مصلفه کلنگهم صاحب ـ یه کتاب سله ۱۸۳۹ع مین شائع هوئی تهی -
- (٩) مهاراجه رنجیت سنگه کا دربار مصلفه ولیم اوزبرن -یه کتاب سنه ۱۸۲۰ع میں شائع هوئی تهي -
- (+) تواریخ پنجاب مصلفه لفتنت اسیتن بیک یه

کتاب سنه ۱۸۳۵ع میں شائع هوئي تهي 
(۱۱) متكالف صاحب كي خطو كتابت مصنع كے صاحب 
(۱۲) سفرنامة فارستر صاحب - يه كتاب سنه ۱۷۹۸ع میں شائع هوئي تهي - اس كتاب میں سكه، مثلوں كے عہد حكومت كے كچه، چشمدید حالات مصنف نے لکھے هیں -

(۱۳) سفرنامه ایلگزندر برنز - یه کتاب سنه ۱۸۳۹ع میں شائع هوئی تهی -

(۱۲) سکھ اور افغان مصندہ شہامت علی - شہامہت علی مشن کے ساتھ علی سلم ۱۸۳۹ع کے قریب انگریزی مشن کے ساتھ افعانستان جاتا ہوا مہاراجہ کے پاس لاہور میں کتچھ عرصہ کے لیئے تھہرا تھا - در ایک برس پیچھے اس نے اپنا سفرنامہ انگریزی زبان میں شائع کیا تھا ۔

(10) سنرنامه مور کرافت صاحب - مستر مور کرافت سفه ۱۸۱ع کے قریب تبت اور لدائے جاتا هوا الاهور میں تهہرا تها - اس نے ڈائری یعنی روزنامچه کی صورت میں اپنے سفر کے حالات قلمبلد کئے تھے جو کہ بعد میں مستر ولسن نے شائع کئے تھے جو کہ بعد میں مستر ولسن نے شائع کئے تھے ۔

(۱۹) سنرنامه بیرن هیوکل صاحب - مستر هیوکل سنه (۱۹) میرنامه بیرن هیوکل سنه مین دریب کشمیر جاتا هوا راسته مین

مہاراجہ کے پاس کچھ عرصہ کے لئے تھہرا تھا۔ اس کا سفرنامہ جرمن زبان میں شائع ہوا تھا جسے بعد میں مستر جررس نے انگریزي زبان میں ترجمہ کیا۔

(۱۷) سفرنامه تاکتر هانگ برگر ـ ترکتر هانگ برگر هنگ برگر هفته مندوستان میں پیلٹیس برس مقیم رها ـ وه مهاراجه کے دربار میں تاکتر کے عہدہ پر ممثاز تها اور ساتھ هی بارودخانه کا افسر بھی تھا ـ کا سفرنامه سر هفری فین ـ اس کتاب میں سر هفری فین کے پانچ ساله ملازمت سفه ۱۸۳۵ع تا ۱۸۳۹ع کے حالات درج هیں ـ سر هفری فین نے لارة آکلیفت گرونر جفرل کے هسراه مهاراجه کے ساتھ ملاقات کی تھی ـ کے هسراه مهاراجه کے ساتھ ملاقات کی تھی ـ پہلے پہل سفه ۱۸۹۵ع میں شائع هوئی تھی ۔ پہلے پہل سفه ۱۸۹۵ع میں شائع هوئی تھی ۔ اس کتاب میں مهاراجه رنجیت سفتھ کے درباریوں اور سکھ سرداروں کے حالات وضاحت کے ساتھ درج هیں ۔

(۲۳) سکهوں اور انگریزوں کی جنگ مصلفه سر جی - گف ۔

(۲۳) آرمی آف رنجیت سلگھ - یه پانچ مضامین کا مجموعه

هے جو که مصلف نے جرنل آف انڈین هسٹری

مدراس فروری سلف ۱۹۲۴ع تا ۱۹۲۹ت میں شائع

کیا تھا ۔

European یوروپین ایدونچررز مصلفه سی، تی، گرے European یہ کتاب Adventurers in Northern India.

ر ۲۹) تواریخ پلجاب مصلنه راے بہادر منشی کلهیا لال ۔ یه کتاب اردو زبان میں ہے اور زیادہتر مندرجه بالا انگریزی کتاب پر مبلی ہے ۔

(۲۷) تواریخ مہاراجه رنجیت سنگیم مصننه بهائی پریم سنگھ ۔ یه کتاب پلجابی زبان میں گورمکھی حروف میں حال هی میں شائع هوئی هے ۔ بہائی پریم سلگھ جی نے کانی متعلمت اور تحقیقات کے بعد اپنی کتاب شائع کی ہے ۔

# انڌيڪس

الف الارة - جرنيل ۲۲۲ ، ۲۵۹ ابوطويله مستر ومهم mhy , h+v , hdu اتک ۱۸۱ ،۱۲۱ الهي بخش جرنيل ٢٧٥ ، ٢٣٣ اجودهیا پرشاد - دیوان ۱۳۲۷ امام شاه سهم احمد بخس چشتي ه امرتسر ۱۱ ، ۸۷ احدد خان سيال ١٩٨ ١٩٨ امرداس گورو +۱ احمد شاه سید ۲۷ أمر سلكه كوركه ١٠١٠ مما احمد يار خان توانه ۲+۳ امرناته - ديوان ٥ ٢٨ ، ١٥ ، اخترلوني - كرنيل ۱۳۲ ، ۱۹۷، , AA , AA , A1 , A4 , A1 194 6 14+ 1+0 '9m ' A4 ' A0 ' V9 ادنیم بیگ ۲۷ onto motor voto voto ارجن سنگه \_ کنور ۲۵۳ 'INI 'IV9 'IVE 'IVE أرجن ديو - گورو + ١ تا ١١ ارگوؤ - مستر ۲۰۱ · 441 . 444 . 44+ . 444 اسپ لیلی ۲۹۵ ، ۲۰۱۱ . Ld+ . Lon , Lop , Lud استين بيگ مستر ٢٥١ · 464 A 444 A 444 A 444 افغان - سجهوں کر جنگ ' YAY ' YVA ' YVY ' YVY افغانستان ۱۹۳٬۱۵۳ my+ " mo+ " mr9 اكبر - شهنشاه ۲۲۹ امیر خان روهیله ۹۸ الاسلكم سردار مهم امير سلكه حاكم سيالكوت ١١٧

بنده بهادر ۱۷ تا ۲۰ پشورا سنگه، کدور ۳۵۸ ، ۳۵۸

يوتى شاه م، ن، ۲۷، ۸۷، ۲۲۸ تا ۲۷۸ ، ۲۷۸ تا ۲۸۰ بهاک سلگه، مرالیواله ۹۲ بهاس رام بندشی ۳۲۹ اورنگزیب شهنشاه ۱۳ ایورانی داس دیران ۱۱۹ ۱۲۵ ا اوزيري وليم ٢١١ ، ٢١٢ ، ٣١٣ ) ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ٢١١ ، rro ' riv . 190 ا بیردر پندت ۲۲۵ ۲۳۲ ۱۳۲ أ بهلي رام صصر ۲۱۷ ۲۳۲ بيلت دَاكِتْر ٢٥١ بیلکی مستر ۲۵+ دي يرنسپ صاحب ۲ ، ۲۱ ، ۹۵ ، برنز اليكزندر ٢٩٨ تا ٢٧١، يريم سلكم، بهائي ٧٢، ٧٧، 141 149 145 141 THE YEY YEY THE بساکها سنگهر دبیوان ۲۷۷ ، ۲۷۷ پشاور کا جنگ ۲۲۰ تا ۲۲۰، thy thrub this tho

انگد - گورو + ا انگریزی سرکار ۱۲۹ تا ۱۲۸ ۲۲ ۲۲۱ 199 691 141 أيسلابان ۲۳ بار وليم ٢١٢ المخالة ٨٨ ، ١٠٥ بهاول پور ۱۹۹ ۲۳۵ بدهم سلكم سكرچكه وم : بن يتياله ١٠١ - ١٠١ بده, سلكم سندهانواليه ۲۲۰، پرتاب سلكه, كلور ۲۰۲۰ 177 بدهم سلكم، فيضل دررية ١٩٠ ١٧١ ٣٩١، ١٨٩ 747 ' 771 برون دی میوس ۲۲۹ يلوچستان ۲۹۸ إجسا سنعم كلال سردار ٢٧، 44 , 44 ۱۱۲ ، ۱۹۲ ، ۱۳۹ ، ۱۹۸ یا جسونت راے هولکر ۹۸ ، ۱۹۳ جعفرخان بلوچ ۱۵+ جهدل سنگه کهنیا ۸۵ ۱۱۷ تارا سلم، کلور ۱۰۵ ، ۲۵۳ ا جگراؤں ۱۰۳ جگاجوت سلکھ، کنور ۲۵۳ جوالا سنكم بهرانية ٢٣٢ ، ١٣٣٠ خودهم سلكه، دام يرهيه ٨٨ ، ١١١٨ تيم سلكه, سردار ۱۲۱ ، ۱۲۳ حودهم سلكه, سردار ۹۳ ، ۲۱۸ جودهم سنكهم سورهيال والم ۹۹، 444 جوده، سنگه، وزير آباديه ١٥٣ جوند سلکه، موکل ۲۰۳ جندال راني ۳۵۷ ، ۳۵۹

ا جهلگ تسخیر ۹۳ ، ۱۹۸ جيرن سلكم حاكم سيالكوت 110 ج سلكم اتاري واله ٢٣٨ ا جے سنگھ کنہیا سردار ۲۲ ، ۵۸

جيكب مستر ١٥١

پهلور ۲+۳ پهولا سنکه, اکالی ۸۷ ، ۱+۸ نا جسیت راے دیوان ۲۲ الما ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، ١٩٥ ، ١١١ 101 w

پهمواره کي فتيح ۸۷

MON تارا سلكم كهيبه ١٠٢٠ ، ١٠٢١ / جسرود كي جلگ ٢٨٩ 117 6 117 توپ بهلکیاں ۸۸

> تيني بهادر گورد ۱۳ ۱۳ ۱۳ تيمور شهزاده ۲۹ تا اس  $\overline{c}$

جاللدهر کی فتع ۱۹۱ جان هرم فرهدگی ۲۵۲ جهانگهر بادشاه ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، عسا سنگه، دلو ۲۳ م ۹۷

1+1 : 45

۵ داتار کور راني ۲۵۵ دل خالصة ۲۹ دل سلگه ۱۸۷ ، ۳+۲ ا دال سلگه نهورنه ۲۱۸ ، ۱۳۸۰ دل سنگه رزیر آبادیه ۲۰ م ۲۳ 40 , 40 دلاروس فرانسیس ۲۵۱ حشبت خان چه، ۵۰ ٬۵۹ دليپ سلگه کلور ۲۰۵ و ۳۰ و دهرم سلگه سردار ۲۰۴ حكم سلكه التارى والله ١٠٩٠ الاهنا سلكه ملوئي ١٠٨ ، ١٩٨٣ حكم سلكة، چملى 90 ' 101 ' دهيان سلكه راجه ٢٥١ ' ٢٧١ mm " taa " taa " و دلیسا سلکه مجیه ایم ۹۵ ، ۱۳۸ ، خالصه ۱۵ / ۲۱ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۹۸ ، ۴۸۳ خالصه ديسان مائي ٢٥٠

ديران چند مصر ۱۹۷ ، ۱۹۷ ،

چاند کور رائي ۳۵۷ چوت سلگه سردار ۳۵ ، ۲۹ دایره دین بلاه ۱۹۹ اه تا سم چلبه - تسخیر ۱۱۲ چندهیوت ـ فتیم ۸۳ چندر شاه ۱۱ چيت سلگه، ۹۷ 7 41 rm1 ' +4 ' 109 حیدرآباد - وکیل ۲۹۷ دیا کور رانی ۳۵۹ Ċ خسرو شاهزاده ۱۲ خوشحال سلگه، جمعدار ۱۲۰، دینا ناته، دیران ۱۹۳، ۲۹۵، mud, tud, hum, dad, tud, tum خشوقت راے ۲ ۱۳۳۰ دیوا سلگھ کنور ۲۵۳

خطک قبیله ۲۲۱

رتن سنگه گرجاکهیه ۱۳۲۳ رتن چند منشی ۳۳۷ ا رتن کور راني ۲۵۹ رنجيمت ديو راجة جمري ٥٧ رنجيت سنگه مهاراجه: پيدائش ٥٩ ، سكائى ٥٨ ، شادى ۹۲ ، قلعة لاهور كا معاينة ۹۲ ٬ دوسري شادي ۹۲ ٬ مثل کی سرداری ۲۵ ٬ لاهور پر قبضه ۹۹ تا ۷۱ ، بهیسی کا معرکه ۷۲ ، گجرات پر چرَهائی ۷۲ ، مهاراجه کا لقب ۷۷ تا ۱۲۳ کنکا جی کا اشنان ۸۷ ؛ زندگی میں نيا دور +9 ، پوليتكل باليسى ووتا ٩٣ فوجي اصلاحات 90 ، سے ملاقات هولكر ٩٨ تا ١٠٠٠ ستلم پار کی ریاستیں ۱+۱ تا ۱۲۵ ، ۱۲۵ فتنے قصور ١+١ تا ١+١ ، پهاري علاقة

۲+۲ ، ۲+۷ تا ۲۱۹ ، ۲۲۹ | رأم گرهیه مثل - الحاق ۲+۲ י לדוף י פדון ט ניקן י ALL, LAA, LOA, LOA دیری سہاہے دیوان ۳۲۰ ديوي داس ديوان ٣٢٥ ةاتنويس +٥٥ دَيره اسمعيل خان ١٣١ تا ١٣٢ تا دیره غازی خان ۲۳۳ ٬۲۵۵ ، 14+ راج کور راني ۲۵۵ رامانند صراف ۱۱۹ ۲۵۳۴ رام داس گورو + ۱ رام دیال منشی ۳۲۷ رام دیال دیوان ۱۸۵ تا ۱۹۱ ' 171 ' 111 ' 117 ' 190 rri 'rry 'rro رام ديوي راني ۲۵۹ رام سنگه، بهائي ۳۳۷ رأم سلكه، بهية ١٧٧ ، ١٨٥ (

1 1 1 1 +0 . L++ . 1 VV

کے تسخیر ۱۱۳ انگریزوں ستجان پور ۸۰ کے ساتھ مہدنامہ ۱۲۹ تا سداکور رائی ۲۲٬۵۸ ۲۲٬۹۵ ۱۳۹ ، متشرق دربار ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۵ ، ۲۳۹ رویتر کی ملاقات ۲۷۱ وفات ا سرمور 10 ٣٣٢ ، انتظام سلطلت سلتان محصود خان ٣٣٢ ٢٩١ ، فوجى أصلاحات ٣٠٣ - سرهند \_ سكهور كا قبضه ٢٠٠ پالیسی ۳۱۵ فاتی ارصاف سکه ۳۰ ۳۵ ۸۹ وغيره ٣١٩ تا ٣٥٩ مذهبي سكندر أعظم +١٩ پالیسی ۳۳۱ چال چان سکھ جتھے۔ بنیاد رغیرہ ۲۲ ' ۳۳۲ تاریخ میں درجه ۳۲۳ به تا ۱۳۹ تا ۱۳۹۹ تا ۸۸ تا ۳۳۷ خاندان ٬ ۳۵۳ سمان کور راني ۳۵۷ سنسارچند راجه ۸۰٬۰۸۸ روپ کور رانی ۳۵۵ ررپتر کی ملاقات ۲۷۱ 104; tho; 1+h ; . سندهم صوبه ۲۸۱ ۲۸۱ زور آور سنگه جرنیل ۲۸۳ سوبها سنگه ۳۳ زین جان ۳۲ ، ۳۳ سوچت سلگه راجه ۲۲۱، mr" ' 140 سادهو سنگه زبنگ ۲۱۳ سوهن لال ۲۲ ۲۹ ۳۹ ۲۵ ۲۵ ساون مل ديوان ۲۹۸ ' ۱۲۷ (۲۹۰ ۹۲ ۲۹۸ ۲۷) د ' J++ ' AA ' AO ' YF' rro ستلم بارکی ریاستن اور رنجیت ۱۲۰٬۱۲۰٬۱۲۰ ۱۹۲٬ سلكه, ١+١ تا ١٠٣٠ و+١ تا 011, ALL, AMI, AMI, 171 G 17+ 170 111 OVI PVI PVI OAL

190 ' ا+۲ ' ۱۲۱ ' ۱۲۱ ' | شير سفاعي كنور ١٠٥ ' ٢٣٥ ' chtochod chan chun chun chul chh chh ۳۹۲ ٬۳۲۳ كاي خان ۲۸۸ ٬۲۸۹ ۲۷۷ شیخپرره ـ تسخیر ۱۱۷ ص

ماحب سنگه، بهنگی سردار ۲۵۰ '11v '110 '9v '09 14+ 1149 صاحب سنگه بیدی ۷۵ ٬۷۷

174 ' 114

طفرنامه رنجهت سنگه : دیکهو امرناته ديوان

ظ

عزيزالدين فقير ١٢٩ ١٧٢، عطرسنگه دهاری ۹۹ ٬۹۳۹ شمله میں سکھ سفارت ۲۲۰ | عطر سلگھ سلدھانوالیہ ۲۷۲ ' ۲۳۲

move, Lou chade, had chud my+ " mom " mm9

> سياكلوت ـ تسخير ١١٥ سیتا رام کوهای : دیکهو مصلف سيد احمد خليفة ۲۲۲ ٬ ۲۲۵ سهديو سلكه, كلور ٢٥٣

> > ش

شالاسار باغ ۷۷ شام سنگه اتاریوالهٔ ۲۲۹ "YAM" YYY " THO " THY mr+

شام سنگه ديوان ۲۲۲ ، ۲۲۳ ۲۳۳

شاه زمان ۲۰ ٬ ۲۱ تا ۷۲ میدالصید خان ۱۹ ، ۲۰ 140 ' 10r شاه شجاء المال ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ mm, tin, tyh hva, tv+, ini, 140 شاه نواز خان ۲۵

شواجي مرهته ١٢

عمدةالتواريخ : ديكهو سوهن لال قصور مصاصرة ٧٩ ، ١٠٠ ١٠١ تا 1+1 عوض علي ملشي 140 کی غازي خان ڌيره ۲۷+ کابل ١٥٣ ١٩٣٠ +١٧ غلم محي الدين شيخ ٢٧٧ تا كانگوه ١٠٨ ١٠١٠ ١٠١٥ كلفن سلكم نكدًى ١٩٢ 144 غوث خان داروغه ٩٥ ١٨٧ ، ٣٣٢ كيرر سنگه، نواب ٢٥٠ کریا رام دیران ۲۳۷ ۲۳۷ فارستر مستر ۲۷۰ م، ۱۲۹ ز ۲۲۰ کرم چلد ملشی ۲۲۲۹ فتم خان ۱۵۲ فتنح سلكه، اهلوواليم سردار ٨١ كرم سلكه، جاهل ٢٠٢٢ ۹۲ ۲۱۵ ٬ ۲۱۵ ٬ ۲۳۵ کرم سنگه, رنگر نگلیم ۹۹ كسك تلعة وووا 704 , 40+ فتنع سلگه کلور ۳۵۳ م۸۱۳ کشمیر ۱۷۱ تا ۱۸۳ م۸۱۳ فندم سلگه دهاري ۹۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۱ تا ۱۹۳ ، ۲۲۹ تا ۱۹۳ ، ۲۲۹ و فتنص سنگه كاليانواله سردار ٩٥ ، ٢٧٦ ۹۹ ٬ ۱۰۱ ٬ ۱۱۱ تا کشمیرا سنگه، ندور ۲۳۲ ، ۲۰۰۳ ٬ ron rr9 ' 111 تشن سنگه کنور ۳۵۲۰ فودر مستر ارس فوکس مستر ۲۵۰ کشور سنگیر میان ۲۲۲۲ فيررز خان خطك ٢٢١ كللگهم جوزف ةيوي ٢٢١ ١٢٩٠، 441 , 1AL ق قادر بخش ۳۲۸ . كنورا مستر ٢٥٣ .

ا گلاب سنگه، کبته ۲۳۵ کل بیگم ۲۷۵ ۳۳۲ ۳۳۹ ۳۵۹ ا کنگا رام دیوان ۱۹۳ ۲۹۵ ۲ rro 'rlv گذیش داس پنکل ۲۱+۴۹ تا 114 , 644 , 404 £1 404 5 ۱۷۱ ٬ ۱۷۱ ٬ ۱۷۱ ٬ ۲+۴ ٬ گویند سنگه گورو ۱۲ تا ۱۷ گورمکه، سنگه، بهائي ۲۷۹ گورمتا ۳۷ ۳۷ ا گهورا گهارا کی جنگ ۳۳ گیان سلگه نکدی ۹۳ J لارنس مستر ۳۳۳ الاری مستمر ۳۲۸ . لاهور ۲۳ مه ۱۹ و ۱۹ تا ۱۷ ، 14+ الافونت فرهنگی ۲۵۱ ۳۵۲ لچهسی رانی ۳۵۹ ۱+۳ المعيانة ۱۲۳ مام

کنهیا مثل ۱۹۳ کلهیالال رائے بہادر ۵۳ ٬۷۳ گلاب کور رانی ۳۵۷ V 9 کورت صاحب ۳۲۹ کورا مل دیوان ۲۷ کوتلیدت مستر ۳۲۹ کولا نور ۱۷۱ تا ۱۷۹ کهرک سلگه شهراده ۲۷۹ ۲۸۵ و ۳۹۱ ۱+۲ ، ۲+۷ ، ۲۱۹ ، +۱۰ ) گوجر سنگه، ۳۳ ron " ror " tvt کیسرا سنگه کلور ۳۵۳ کینبت ۳۵۲ گارن مستر ۳٥٣ كاردونا مستر ٢٥٣ گجرات تسخیر ۱۲۸ اربها سنگه ۹۹ گرے \_ سی - تی - مستر ۳۲۸ ، male گف لارة ۲۱۱ ۳۲۲ گلاب سلگه, راجه ۲۸۳ ۲۷۲ الماخ ۲۸۳ . لکھیت راے دیوان ۱۲ ۲۳ ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ ۲۲۹۰ ۲۲۹۰ لوكن دَاكْثر ++٣٠ ٣٠٣ **777** لوئى تغيرن ٢٥٢ مدهوسودن ينتات ٢٣١ لہنا سنگھ مجیتھ ۳۳ ، ۲۹۹ کمرے ڈاکٹر ۲ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ hill , h+A 144 , 1+0 لهذا سلكم سندهانوالية ٣٣٢ أ متكالف مستر ١٢٨ تا ١٣٩٠. لييل گرفن سر ۲ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ مهم ۱ ۱۳۹۰ ۳۰۳ ۳۰۳ ۳۰۳ +۱۱ ، ۱۲۳ ، ۱۸۹ ، ۱۲۳ ، مثلدار ۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ تا ۱۲۰ דרד אין דיין אין אין דיין דיין אין פידין لیک لارت ۹۹ 198 . 144 . A . 1 Clima . لیسلی مستر ۲۵۰ . 194 . 134 . 141 . 141 ' rir ' r+4 . r+0 . 199 مارتن دائتر ۲۳۹ 444 · 444 · 444 مان سرداران ۹۹ مظہر علی بیگ ۳۲۲ مالهر كوتله ٢٣٠ ٣٢ ملتانا سلكه كلور ۲۳۲ ، ۲۵۳ . مت سدگه بهرانیه ۴۹ ۱۸۷۰ و ۳۵ 441 ملتان کا مصاصره ۸۳ ، ۱+۹ ، محکم چند دیران ۱۳۰۷۳ ، ۱۱۵ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ تا ۱۱۸ ۱۳۵ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۷۱ تا ملکها سنگور سردار ۴۹ ١٢٨ ' ١٨٣ ' ١٩٠ ' ٢٣٠ - منتو لارة كورنر جنارل ١٢٨ m+ . m1v 114 . 1+0 , 18V . Hyry متحدد لطيف سيد ٢ ، ١٥ ، ملكان قلعه ١١٠ ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۹۱ ، موتی رام دیوان ۱۹۱ ، ۲۰۹ ،

۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۴۹ ، ۱۸۱ ، ۱۴۸ ، ۱۴۸ ، ۱۴۸ ، ۱۴۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ نورالدين فقير ٧٩ ١٨٩ ١٥٣ ا ا نوريور ١٩٥ ، ١٠٠٣ PAR TAI mm+ " 1+ " " 1 10 " 1+ 1

وليم بغتفك الرق كورنو جغول

111

ونتوره جرنيل ۱+۱ ' ۱۳۲' פחץ ש +04 ' 204' אףץ ' TTA ' 740 ' 740 ' 740 141,141 1+0 (1++ (1) 771 ' 1V9

ሄ

هارلن ۲۸۲ +۳۵ هاروے ۲۵۲ هانگ برگر داکتر ۱+۵ ۱۲۹۸

441 موتن فرانسیس ۱۳۴۹ مورال طوائف ۸۵ ٬ ۸۹ ۳۳۲ نورجهان بیگم ۸۹ مور کرافت مستر ۳۹۲٬۲۳۷ نونهال سلکه کنور ۲۸۲٬۲۳۷ موسئ آمس فرهنگی ۱۳۸۹ مهتاب كور راذي ٣٥٥ ٣٥٥ أنهال سلكه، اتاري والق ٩٩ ، rov

مهان سنگه سردار ۲۰ تا ۲۰ میر منو نواب ۲۹ تا ۷۳ ٬ ۷۳ وزیرآباد ۱۵۳ میک گریگر مستر ۲ ٬۳ وساوا سنگه سندهانوالیه ۳۲۲ 171 ° 171

نادر شاه ۲٬۲۲ نانک دیو گورو و نپولین شاه قرانس ۱۳۹ ۱۳۸ ندهان سلگه کلهیا ۱۹۳ ندهان سنگه هته و ۱۵۷ نراین گذه، ۱۱۱ نکه مثل کی فتم ۱۹۱ نکین رانی ۳۵۵ نلد سلگهر بخشی ۱۳۳ نوده سنگه سردار ۹۹

هرات کا وکیل ۲۹۸ هررات گا وکیل ۲۹۸ هررات گورد ۱۳ ، ۲۹۹ هرکشن گورد ۱۳ هرگوبند گورد ۱۲ تا ۱۳ هری سنگه، نلوه ۹۰ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ نا ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ،

هزاره کی مهم ۲۰۱۱ ، ۲۳۵ هنري فين صاحب ۲۸۲ ، ۱۳۳۳ هنگم خان والی ماليرکوئله ۳۲ ،

هوربن ۳۵۲ هیرا سنگه، راجه ۲۵۲ ٬ ۲۰۱۱ ، هیرگل وان بیرن ۲۰۳۱ ٬ ۲۰۱۱ ، ۱۲۳ ٬ ۳۳۳ ، ۲۲۳ هولکر جسونت راو ۹۸ ، ۲۰۳

> ی یوسف علي ۷۲ ے یتحدی خان ۲۵

## صحتنامة

| samje                  | غلط                  | سطر     | tario |
|------------------------|----------------------|---------|-------|
| مخلقو                  | مثفر                 | 1r      | 11    |
| هذدون                  | هندون                | 10      | Ir    |
| خالصة ك <b>ى بنياد</b> | سکھ, پلٹھ, کو        | 1+      | 10    |
| رکھی                   | خالصة كا خطاب        |         |       |
|                        | ليه                  |         |       |
| ایے مریدوں کے          | اں کے                | 11      | 10    |
| سنة ١٧٢٥ع              | سلة ١٧٢٥ع            | 1 7     | 14    |
| سنة ١٧٣٨ع              | سنة ۱۷۲۸ع            | 19      | 40    |
| ایپے نام کا سکتہ       | اینے نام کا مکت      | 1 7     | ۳+    |
| سنة ١٧٩٣ع              | سلة ۱۷۹۲ع            | 1"      | **    |
| مكهريان                | كلهريان              | ٨       | ۲۲    |
| حيلة                   | ملة                  | فتنوت   | or    |
| دور کر دیا             | دور کر دیا دور کي    | 14      | ٨٢    |
| مايوس كرنا دهرم        | مايوس كرنا دهم       | ٨       | 9 9   |
| نهیں                   | نہیں                 |         |       |
| انگريېزوں اور هولکر    | انگريزوں ور هولکر    | فتئانوت | 1++   |
| فيفل پوريه             | فضيل يوريه           | 1       | 1+1   |
| کا یه رویه             | کی یہ چال            | h       | 124   |
| یسند نه تها            | پس <b>ن</b> د نه تهي | ٥       | **    |

|                 | مهاراجة رنجيت سنلهم                   |                | ۳۷۸   |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------|
| جان             | تجان                                  | Ir             | Iro   |
| تهوري تهوري درر | تهرزي دور                             | 1 /            | 119   |
| رنجيت سلكم      | نجيت سنهم                             | 9              | 101   |
| ٧٤٥             | بريا                                  | 11             | ,,    |
| rovyo           | r+v0                                  | <u>قىقانوت</u> | 141   |
| سامان حرب       | سامان صرب                             | 1              | 1 V + |
| orizon 1 A      | y describe                            | فتانوت         | 1 VM  |
| پذیر تردید      | فير ترديد                             | فتنوت          | 140   |
| 32)             | > <sup>1</sup> ,                      | 1+             | 144   |
| لمعوض فسمعتي    | غوش سنني                              | 14             | 13    |
| ما بحدة ١٩٨     | مانحه و                               | فتائوت         | 141   |
| كشمير           | z z z z z z z z z z z z z z z z z z z | ٧              | 144   |
| سامان رسد       | سامان سد                              | 4+             | 1 ^ ^ |
| روانه عوا       | وائت هوا                              | ) V            | 194   |
| شهر کمي نصيل    | شهر فصيل                              | 1 1            | ,,    |
| اكالي           | كالي                                  | Ir             | 191   |
| إتاليق          | تاليق                                 | ٧              | 4 ++  |
| ديوان سنكه      | يوان سنگه                             | لد             | 1+1   |
| انے وکیل        | ىپے وكيل                              | Ir             | 711   |
| بے نظور         | بيبو                                  | 1)             | 414   |
| یه موجود هے     | میں موجود نے                          | فتنوق          | 444   |
| سرهد            | سرمىد                                 | ٧              | 244   |
| كرنيل پوئيلتجر  | كونهل يامنجر                          | ٣              | 719   |

| • • •              |                          |       |             |
|--------------------|--------------------------|-------|-------------|
| درميان             | درمیں                    | فتنوت | 1 2         |
| دي جاتي تهيں       | <sup>د</sup> ي جاتي نهيں | j     | 791         |
| کورزے              | "<br>قرر <u>َ</u> ے      | 9     | ,,          |
| وصولی نڈرانہ       | وصول نذرانه              | ٧     | r++         |
| قريب تهين          | قریب تھے                 | ır    | r+v         |
| برهانا چاهتا تها   | بوهانا تها               | 7 7   | r+1         |
| سرفواز خان ملتناني | سرفراز خان والي          | łV    | <b>71</b> 9 |
| G <b>5</b> 711     | ملتان                    |       |             |
| عبارت              | عبادت                    | ٧     | 270         |
| عالمون كي قدرداني  | عالمون كا قدرداني        | ٥     | ۳۲۷         |
| شوکت               | شوقت                     | 1+    | ٣٣١٢        |
| _                  |                          |       |             |



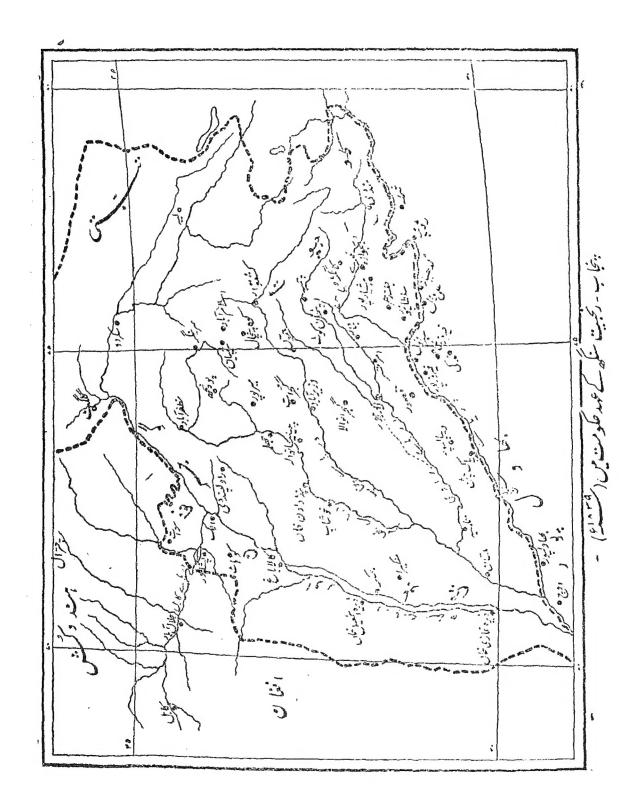

# OPPSION OUE DATE

|     | Ram  | Babu Sa | ksena Colle | ection.                                                     |         |
|-----|------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|     | 41-  |         | 944         | 51040                                                       | :<br>-j |
|     | (J)  |         |             | water these years people and a disconnection of the others. |         |
|     | 1    | - re    | 446         | 7-V                                                         |         |
| : ' | Date | No.     | Date        | No.                                                         | 1       |
|     | ,    |         |             |                                                             | 1       |